

بهم الله الرحن الرحيم بإغالق كل جل جلاله بإغالق كل مل الله ي

الزامات شرك وبدعت ،نيت صوم ، دعائے افطار ، طعام محرى ركعات تراويح ،اعتكاف النساء ،صلوة تشبيح ،مساجد مين چراغان شبينه اجتماعي دعا ،صدقه فطراور عيد كارد كى بابت مراهكن

فاضل محقق عالم وتق مناظر اللسنت مولانامفتى مروارا حمررضا مشرف القادري مذفلا العالى ميلى باكتان.....

مسلم کتابوی ،لاهور

MUSLIMKITABEVI@GMAIL .COM RAZA\_MUNEER@YAHOO.COM

#### سر الله الرصر الرديد الانتصاب والاهداء

Kindle DADA

تا جداریال منت شفراده الل معرب منتی اعظم بند مولانا شاه محد مصطفی رضاخان قاوری برکاتی نوری بحلید (از حس

ادر تاجدار سند قد ریس براطوم ختی امظم پاکستان مولا نامغتی مجرع مبدالقیوم قادری رضوی بزاروی سخلبه (گرسیسه مبتم و فق الدیث جامد نقامید شویدان بودرگرشنو پر و سام با بی امرگرای سے معنون دختسب کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے ۔۔۔۔۔۔ جن کی نبسیت منتخی مبر سے سام با برافاد اور در میرنوات ہے ۔۔۔۔۔ جن سے بمن سے بم سام کر میری ملی درو صافی تفکی دور ہوئی اور قلب و بمکر اور اور نا ترویل است بھی کرندو مالی تصرف کی بدولت مجھے فد مستید میں تیش کی اور فی اور قلب و بمکر

> هینم المرمند بالمبردادستک الدعزت دیم الخرید مولانا هرحس علی تا دری رضوی بر بلوی دادمت برگانم (لعالب

بانی دمیشم جامعد ضویدانواردانتادرییلی ( پاکستان ) کیارگاه مالیدش بدید مقیدت پیش کرنے کی معاوت حاصل کرتا ہے ، جن کی عبت ، شفقت ، تربیت اور دعا ک سالیل مسول اللم تعلیم آدملم ، درس و تدریسی تصنیف و تالیف جمتین و تدقیق کالا قالی جذبه سادتد نصیب بوا ۔ بر سوتے دریا تحق آدروم حدف .......گر قبول افتاد زب از و شرف امید وار اطلف و کرم

سرداراحمر رضامشرف القادرى غفرارميلس

# الضالوة والنيئ لام عليك يازسول الله

نام كتاب \_\_\_\_\_\_ نظريات و بابيد كاعلمى محاسبه از قلم \_\_\_\_\_ مولا نامفتى سردارا حدر ضامشرف القادرى فضي على رفعوى مشخص من والمائمة تا ورى رضوى مسخوات \_\_\_\_\_ حضوات مولا نامفتى سيدا كبرالحق قا درى رضوى مسخوات \_\_\_\_\_ 64 من الشاعت \_\_\_\_\_ وجب المرجب المرجب المرجب المرجب المرجب ناشر \_\_\_\_ مسلم كتابوى لا نهود في يست \_\_\_\_ مسلم كتابوى لا نهود قيت \_\_\_\_\_ مسلم كتابوى لا نهود مسلم كتابوى كتابون كتا

ملنے کا پتا مسلم کتا بوی سخج بخش روڈ در بار مار کیٹ لا ہور جامعہ رضو بیا نوارالقادر بیہ علامہ اقبال روڈ میلسی (ملتان ڈویژن)

| 32 | الماس حرى كى روايت كاخود ساخته مفهوم                   | 19  |
|----|--------------------------------------------------------|-----|
| 33 | الله راوع ك بدرباعوالدجات واستدلالات كالخفيق تجويه     | 20  |
| 34 | الله محدثين جأميين ومرتين كتب احاديث مقلدين            | 21  |
| 38 | الل رأهات لراوح برفخضر دلائل وشواحد                    | 22  |
| 41 | المسال علامه شامي قدى مره كنام نامى سے مفالط           | 23  |
| 41 | سلو المشخ مسنون و بابيكوا ين كحرك فرفيل                | 24  |
| 42 | ニオとじいうも                                                | 25  |
| 43 | مها جدين جراخال شبية إدراجها عي دعا كالبوت             | 20  |
| 43 | ے پہلے معزت تیم داری رضی اللہ عنے نے جاعال کی          | 27  |
| 44 | ر ارافد ن لَلْفِلْ نِهِ إِمَّا لَ كِيرَاعَ فِر اللَّهِ | 28  |
| 44 | بليل القدرسلاطين اسلام ورعالمان مكروطيبه كالمعمول      | 20  |
| 46 | معدين قناديل و يكوكر حفزت على في حضرت عركودهاوي        | 30  |
| 47 | المستثن المسه جائز وروائ                               | 31  |
| 49 | P8600811                                               | 32  |
| 51 | المسروان في ما يك ولي ووال                             | 33  |
| 53 | الا كاف اللهاء كتب حديث وفقة كى روشتى بيس              | ba  |
| 55 | ساوة وسوم ي قبل ايمان واسلام كالحقق لازم وضروري ب      | 35. |
| 56 | وبالي اورشباتذر                                        | 36  |
| 56 | سدق فطرك مقدارواجناس ميس غيز مقلدان اجتهاد كاردوابطال  | 37  |
| 57 | ور معنار كي جميت ومقبوليت                              | 38  |

#### فهرست مضامين

| 30 | تفصيل                                                   | نمبر ثار |
|----|---------------------------------------------------------|----------|
| 5  | الانتساب والاحداء                                       | 1        |
| 6  | سبب تاليف وآغاز فن                                      | 2        |
| 7  | تا ژات عالية عفرت قبله سيد شاه تراب الحق قاوري مدخله،   | 3        |
| 8  | تائزات عاليه حفزت قبله حافظ عبدالستار سعيدي مدخله،      | 4        |
| 9  | بيش لفظان حضرت علامداكبرالحق شادصاحب مظله،              | 5        |
| 11 | وبإبيكا اجاديث تسيد وتحميد وتصليد سائلمي وبخرى          | 6        |
| 13 | علامه يبخى قدتن سره كى ايمان المروز مختيق انيق          | 7        |
| 14 | الل سنت يرشرك بدعت كااتبام البينة ايمان واسلام ، بيغيرى | 8        |
| 16 | وبابير كما يمان موز باطل نظريات                         | 9        |
| 19 | غیرمقلدین دہاہیے کے زدیک تقلیرشرک ہے                    | 10       |
| 21 | و بابيد كار جمه عديث ين تعينها تاني                     | 11       |
| 21 | وبابير كالمرزحيات والقصدحيات كالملام وسنت ستصادم        | 12       |
| 24 | الكريزئ وبإلى سائل حديث منايا                           | 13       |
| 25 | نيت صوم مي و بابيد كري بدين ت                           | 14       |
| 29 | ادعيدا فطار براعتر اضات كالخفيقى تعاتب                  | 15       |
| 29 | الو كارا المعولات وباي                                  | 16       |
| 31 | فقد صديث وبابير كي لن كي بات قيل                        | 17       |
| 32 | وبابيد كالمفيوم حديث بين من ماني                        | 18       |

ولاون معسر صنى عبدومت من يعبدون المسلمة والمسلمة عبدومت عبدومت المسلمة المسلمة والسلمة عليث باوسيل بالله عا

﴿سبالف وآغازين ﴾

کل رسا ب تی خوانوار برق بار شداعداء سے کید دفیر منا کی مند ترکریں اللہ سیا ہے۔ بیان او المرک ترک اختاء کے بعد

چندسانوں ہے اگریز کے تیار کردہ الجوریٹ ، فیر مقلدین دہاہے رمضان پی فود سا فند احکام
دسائل پر مشتل میقات العمیام کیانڈر شائع کررہے ہیں جس بی مسلمانوں کوقر آن و حدیث کا نام کیکر
قرآن و حدیث ہے دور کرنے اور شدید فالم فیمیوں میں جتا کرنے اور مخالطوں بی الجھانے کی ہر حکن
کوشش کی گئی ہے اور قرآن و حدیث کے مفاہیم و مطالب کواہے خود سافت افکار ونظریات کے سانچے ہیں
فر حال کر چیش کیا گیا ہے جگہ جگہ لا یعنی خلط بحث کرتے ہوئے شرک و بدعت کا رونا رو کر بات بات پ
معدیث ہے تا ہے تبین اسنت سے تا ہے تبین مروایت سے فیمیں اسمن گھڑت ہیں اور این تا کہ کوان کر کے توام
الناس کو کراہ کرنے کی سبی لا حاصل کی گئی ہے۔ دراصل یہ تقلید ہے دور کی اور اجتہاد و قیاس سے مستعبط
الناس کو کراہ کرنے کی سبی لا حاصل کی گئی ہے۔ دراصل یہ تقلید ہے دور کی اور اجتہاد و قیاس سے مستعبط
احکام و سیائل ہے ابتقافی کا بیجہ ہے تن یہ ہے کہا تھ بیٹرین کی تقلیدا تیا تھ و بیروی کے بیٹر قرآن وحد ہے
سبی ناگرائی ہے بیٹا صراط مشتقیم پر چانا نام کئن ہے۔

ر سراج تو ہے بغیر تیرے جوکوئی سمجے مدیث وقر آل بڑی گیر بھنگنانہ پائے رستہ امام عظم ایو صنیفہ ہم متلاشیان حق و انصاف کیلئے غیر مقلدین وہابیہ کے جملہ تو حمات ، شکوک و شبہات نظریات باطلہ ،استدلالاتِ فاسدہ کانمبروار قرارواقتی شفاف فیصلہ کن تحقیقی تجزید وعلمی محاسبہ پیش کررہے ہیں تا کہ احقاق حق اورابطال باطل ہوجائے اور موام الناس فلط فیمیوں اور مفالقوں سے مامون ومحفوظ روسکیس۔

ر یا الی بده توتوفیقر .... را ه بنمابسوئے تحقیقر کر انظری روار (اعمروف مرک (افاوری فر (ایلی) ک

| 7 | W DAVE TO SE | 7-7                                             |    |
|---|--------------|-------------------------------------------------|----|
|   | 58           | ميدكارة كرمس كارذ كفال غير مقلدا نداجتها ووقياس | 39 |
|   | 60           | شرزمر تليله كالحيطويله كرده ب                   | 40 |
| L | 61           | و بابيدكي يهودونصار ي ست وفاداريان              | 41 |
|   | 62           | ملات فاتر<br>الله ت                             | 42 |

بینی تاثرات عالید بین مره آنتین دره الدهی به می امتول استول معترت عل مدحا ففاهر عبدالستان معیدی واست برکاتیم العالید ﴿ فَحَ الحدیث جامدها میردنویده بودر شِخری ده ﴾

12-06-2010



#### بسد الله الرحس الرحيد تحسنا وتصلى وتسلم على رسونه الكريد

فاطل بلیل از پذیکری معنوت مان سروانا با معلق مروادا اجراشرف افغاودی فاعل جا معدقلات دخوبیدا بود زید مجددا فوجوان ندای مکافر بهترین عدی، مجرات اسلوب در کلے والے ایسٹا انجر بهکا دمنا ظروضی افزان خطیب و مغرد ہوئے کے را تو را تو بالغ نظر حجره معدن کی چل رمنا طراند کرفت اور خابی اصلاب آب کو اسپیا عظیم والد پاسپان مسلک دخیا صفرت موانا نامی حسن ملی آبادری دخوی بر بلی کا واحث برگامی العالیہ باتی جا معدد خوبیا تو ان افغاد رئیسکی سے ورشدی ملائے۔ چش افغاری سرم رہی ماری ماری خاب اسلامی عارف معدد معروف کی مانا مرافعات سرم رہی مانا سے مدر انداز کی مانا ان سات انداز میں انداز میں انداز میں انداز کی دارد انداز مان کا دارد سات انداز میں میں انداز کرداد انداز میں انداز کی دارد انداز کا دارد انداز کی دارد انداز کرداد کرداد کی دارد کا دارد کرداد ک

عِیْ آخر کتاب" نظریات دباید کاطی محامد" معترت موصوف کی تازه آهنیف ب جمی شی آب نے دباید کی طرف سے شائع کرده کیلڈر" بیانات العیام" کے مندرجات کا قدید باطلہ کا اجرج دانھاؤ ہی محققانہ جواب دیا ہے اور قود دباید کے اکار کی اپنی تشنیفات ہے ان سے کند سے دو قرآن دور یہ کے مخالف چار متا کہ دفقریات کی قیرست درج کر کے اُنہیں آ کیز ہی دکھایا ہ الشرق الی فاصل معتق کے قلم عمی اور زیادہ دور یہ افریاسے اور ان کی دبی الحق خدیات اور حاست میں مورد تی مفافریا ہے۔ آمیدی جیمانا صید فیصو مسلمین صفی فائد تعلق صفیدہ واقع وصعید اجسمین

حافظ معهد عبدالستار سعيدى خالديث دنالم تغيمات بامونكام دنويال دور ۱۳۰۰ تا ترات عالید ۱۲۰۰ تا ترات تا معرت علامه سیدشاه تراب الحق قادری رضوی مصطفوی د ظله العالی هزایبر جامت الی منت باکنتان کراچی (۱۴

ار از مستحد من المار دارا حرد ضاحرف القادري سلم تاليف" فقريات وبابير كالحلى حاسر" كوكمين من من من المنظمة المراد المرد ضاحرف القادري سلم كالتيف" فقريات وبابير كالحلى حاسر" كوكمين من من من من المنظمة المن كالمجار من من المن وقت المنظمة من كالمجار من المن المنظمة المنظمة المن من المنظمة المنظمة المن من المنظمة المنظمة المن المنظمة ال

(مپرت) ه دُرِ (لِ (لِنعن فاحدی) ۱۲۰ بریمادی الاقری ۱۳۳۱ه ......اارجون ۱۰۱۰..... دیکر پرترین ٹاپاک جمارت کا ارتکاب کیاادو سلمانوں کو انشرقعالی عبدوارت سدود کر تاپایا،
یفیقا تا بل صدمبادک باد جی معترت محترم فاضل جلیل طار سفتی مردادا جورت امشرف القادری سلم الباری
در برجده وظمہ کرجنہوں نے کر افقار دالاک سے دندان جمن جوابات تحریر فرما کردین اورامت مسلمہ کے ایمان کی
حفاظت کا مظلم کا رنامہ مرانجام دیاء دالاک وشواہداس قدر جائع و مافع جی کہ چیوٹی می مبارت بھی حوالہ سے خال
دیمی اور طریق استدال ایسا کر تصویر کے جردور نے بالگل واضح اور صاف نظر آ رہے ہیں،
گیرت جسی پہلوکوا تھیا دکر کے اپنا جائیا تصلب تی تنظی پر بہوی ہونا تا بت کردیا داور فی الواقع اس طرح کے تھم کا اس اس کے بات کے ایمان کے جانکے جی مالشہ تعالی موسوف کے اس کا مظلم کی تول فریا کے اور ان کے حالے والے میں داخت جی باللہ تعالی موسوف کے اس کا مظلم کو تول فریا کے اور ان کے حالے قبل میں خواج بر متام چیل والے برمانی مطافر بائے اور ان کی مجان کے اور ان کے اور ان کے حالے اور ان کی حالے اور ان کی مطافر بائے اور ان کی مواج برمانی مطافر بائے۔

ایمی جہارہ کی جانک کے جانک جی برمقام و جرمقام پر جارجا نے مطافر بائے۔

ایمی جہاد کی جان کے اور انہیں برگام و جرمقام پر جارجا نے مطافر بائے۔

ایمی جہادا انہیں مطافر بائے اور انہیں برگام و جرمقام پر جارہ جانے والے اللی انگر کی اداری ملک کیا ہی انہیں مطافر بائے۔

ائين بهاه الجي الكريم الاين عظم ميدا الوث والرضا

#### 公式區

از\_ز بینت مسندان و معترت علامه فتی سیدا کبرالحق شاه قادری دخوی به ظلمالعانی فالی مهتم جامه نعمانید خویکوکرایا دلیرکراچی \*\*

الله بسب وقد الرسين الرسيم المعدد للدوب الدوليد والعدة او انساده على رسواد الكريم واستعاده واحدة مانه اجدون المحدد الله بسبب ارشاد بالري اتفاق بها بالها الله واطبعو الله واطبعو الوسول واولى الاحر منتكيم (الساء ٥٩)..... ارشاد بالإحر منتكيم (الساء ٥٩)..... ارشاد بالإحراد المحمد بالورسول كااوران كا جوتم يش تحكومت والمي إلى تغيير كبير وغيره يش الس كرفت بذكور بها تغيير كبير وغيره يش الس كرفت بذكور بها تحد المعلم المورد المحمد المعلم المحمد الم

تا ہم است مسلمہ سے اندرانتشار وظفشار پیدا کرنے کے لیے افل اسلام کے روپ عمی آلیک کروہ پیدا ہوا جوہ اپنید کے نام سے مشہور ہواہ س نے اسلام کے مسلمہ عظا کدونظریات کو چھیڑنے کی ناکام کوششیں کیس ستوان دین ائٹسہ کرام رضوان اند تعالیٰ علیم اجھین نے امت کوہس فتن کھونہ ہے آگاہ کیا اور امت مسلمہ کے ایمان کا جمر بھو

المريق ي تحفظ كيا،

سین دوگرو کی ذریمی شکل ہی موجود را اپنی قریب ہی مجدود بن دلمت امام اسلمیں فی العرب والمجم الشیخ امام احد رضا خان فاضل پر بلوی رضی اللہ تعالی عند نے استحق فتوں ہے است مسلمہ کو آتا کا کیا نصوصاً برصفیر کے مسلم انوں کو ان سے مقا کہ فایق ہے مشنبہ کیا جس کے سب کروڑوں مسلمانوں کا ایمان ندمرف محفوظ مہا بلکہ ب مسلمان این اکا برین کی تقلیمات پڑھل ہیرا ایس بمصرحاضر ہی بدگروہ 'الل حدیث' کے نام سے جانا جاتا ہے (اگر برقمل مواا حاف علیہ کے مرام خلاف ہے)

اں کروونے حسب سابق است مسلمہ کوایک بار پھر کراہ کرنے کی کوششیں شروع کروی کدامت مسلمہ کے خاص دینی معاملات الروزے کی نیت ، دعائے افطار ، طعام بحری ، دکھات تو اوس جورت کی احتکاف ، مسلوۃ الشیح ، مساجد شرن جراعات، شبینہ وغیرہ اسعمولات وید کوشرک و بدعت جے برترین افزامات کا رنگ

| رحيسم فسلا يسعنسى                               | (7) كسل امسر لا يسدأ فيسه ببسسم السلسه السرحسمين الس                                                           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BING HAVE                                       | (رواه الخطيب)                                                                                                  |
| ــــه فهـــواجـــــــــــــــــــــــــــــــــ | (8) كــل كـــلام لأيبــدا فيــــه بــحــــدالــــــــــــــــــــــــــــــ                                    |
| attach Light                                    | (رواه ابو داؤ د)                                                                                               |
| ـــه فهــواجـــلم                               | (9) كــل كـــلام لا يـــدا فيـــــه بــحـــــدالـــــــــــــــــــــــــــــ                                  |
|                                                 | درواه النسالي)                                                                                                 |
| ـــه فهــواجــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | (10)كسل كسلام لا يهسدا فيسسه بسحسدالسل                                                                         |
| William Control                                 | (رواه البهيقي)                                                                                                 |
| ـــه فهــواجــلم                                | (11)كسل كسلام لا يسدا فيسمه بسحسدالسا                                                                          |
|                                                 | (رواه الدارقطني)                                                                                               |
| -                                               | (12)كل امر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمدلله فهو اقطع                                                               |
| (رواه ابن ماجه)                                 |                                                                                                                |
| (رواه'ابن                                       | (13)كل امر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمدلله فهو أقطع                                                               |
|                                                 | حان)                                                                                                           |
| حمدلله                                          | (14) كسل امسر ذي بسال لسم يسدا فيسسه بسال                                                                      |
|                                                 | فهواقطعـــــ(رواه"ابوعوانه)                                                                                    |
| ا ما الما الما الما الما الما الما الما         | (15) کسل امسر لایات مسیح بیشدگیسر الس                                                                          |
|                                                 | اعردرواهٔ احمد)                                                                                                |
| درواه ابو                                       | (16) كل كلام لا يبدأ فيه بالصائرةعلى فهوا قطع                                                                  |
| MENT                                            | موملي) المناسب |
| اقطع ممحوق من كل                                | (17) كل امر ذي بال لم يبدأ فيه بذكر الله ثم بالصلوة على فهو                                                    |

# ﴿ ولم يدك احاديث تسميد وتحميد وتصليه علمي وبخبري ﴾

- (1) كسل امسرذى بسال لسم يسدأ فيسه ببسسم السلسة السرحسن السرحيسم فهواقطع.....(رواه الرهاوى)
- (2) كل امر ذى بنال لا يبدأ فينه ببنسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع......
   (واه السيوطي)
- (3) كل امر ذى بال لا يبدأ فيه بذكر الله و يبسم الله الرحمن الرحمن الرحمة فهو اقطع......(رواه العيني)
  - (4)كسل امسرذي بسال لا يسدا فيسه ببسم السلسه السرحسمن السوحيسم فهوابتر......(رواه الخطيب)
  - (5) كمل امسر ذى بسال لا يسدا فيسمه ببسم السلسه السرحسمين السرحيسم فهوابتر......(رواه القارى)
    - (6) كل امو ذي بال لا يبدأ فيه بيسم الله فهوابتر ...... (رواه الألوسي)

مرفوعاعن رسول الله مُكَاثِّلُ إلى جبريل عليه السلام الى رب العالمين قاله النووي في (شرح مسلم)".

یعنی مصنف کتاب اور مولف رسالہ پر تین چزیں واجب ہیں (۱) بسملہ (۲) حملہ (۳) صلوۃ ہتمیہ وقتی مصنف کتاب اور مولف رسالہ پر تین چزیں واجب ہیں (۱) بسملہ (۲) حملہ (۳) صلوۃ ہتمیہ وقتی ہوائی گئے کہ اس کے کہ ذکر سرکاراقدی ٹائی کے کہ ذکر سرکاراقدی ٹائی کے کہ ذکر سرکاراقدی ٹائی کے کہ فرمائے کی اور سالہ میں اور میں بیان فرمائے ہیں (اے حبیب ٹائی کی جہاں میراؤکر کیا جائے گا وہاں تہاں بھی ذکر کیا جائے گا اور رسالہ شافعی میں ہے کہ حضرت امام

مجابد نے اس آیت کی تغیر میں فرمایا میراد کرتیرے دکر کے بغیر نیس بوگا، جس نے لا الله الا الله کها تووه ان صحمدا عبده و و صوله بھی کے گا، بین عن 'رفع و کر' مروی بر مرکارا قدس کا الحفظمے جریل امین عکسان سے رب العالمین تک

﴿ اللّٰ سنت پرشرک و بدعت کااتہام ، اپنے ایمان واسلام سے بے خبری ﴾ مرتب میقات الصیام لکھتا ہے شرک و بدعت ایے گناہ ہیں جن کی وجہ سے روز ہ اور تر اور تح سمیت تمام اعمال ضائع ہوجاتے ہیں۔ (قرآن وصدیث)

بهاسی بات قو یه هی کریس تایا جائد وروبالاتر برقر آن ظیم کی کس آیت یا کس مدیث کا یا حدوسسری بات یه هی کریس امت مصطفویت عدادت بادرخود رکاراقد س می این امت مصطفویت عدادت بادرخود رکاراقد س می این امتی امت مرحومه تدخل قبورها بذنوبها و تخرج من قبورها لا ذنوب علیها تمخص عنها با ستطفار المومنین (رواهٔ السیوطی فی شرح السیم المی روایة "امت می دوایة "امت المی دوایة "امت المی دوایة "امت السیم المی دوایة "امت المی دوایت المی دوا

ملاتر جد مدیث فبر 19 ، جس نے بھے پر کتاب میں درود بھیجافر شنے اس کیلئے استففار کرتے رہیں گے جب تک برانام اس کتاب میں موگا۔

> ہنہ ترجہ صدیث نبر 20، ہروہ خطبہ جس ٹین تشہد نہ ہوتو وہ تھے ہوئے ہاتھ کی شل ہے۔ ﴿ علامہ عینی قد س سر ہ کی ایمان افر وز تحقیق انیق ﴾

قال الامام بدرالدين العبنى رحمه الله تعالى" ان الواجب على مصنف كتاب او مؤلف رسالة للائة اشياء وهى البسملة والحمدلة والصلوة ......أما البسملة والحمدلة فلان كتاب الله مفتوح بهما ...... و اما الصلوة فلان ذكره صلى الله عليه وسلم مقرون بذكره تعالى ولقد قالوا في لوله تعالى (ورفعنالك ذكرك) معناة ذكرت حيثما ذكرت و في رصالة الشافعي رحمه الله تعالى عن مجاهد في تفسير هذه الاية قال لااذكرا لاذكرا لاذكر تاشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمداً عبدة ورسوله وروى ذلك

ند کسی روپ اور کسی ند کسی گروه و جماعت کی شکل میں ظهور پذیر جور ہے جی اور اسلام کا نام بیکر قرآن و عديث يروع كرمسجدين اور مدارس بناكر مجى حبيب رب قدوى من اللهامي خداداد عظمت وجالت شان يس الوجین وتحقیض کرنے سے بازمیس آتے۔

## ﴿ وبابيك ايمان وزباطل نظريات

ین اکابر غیر مقلدین و مایی ک تب معتبره سے چند حوالہ جات ملاحظہ وں تھا (١) محدين عبدالوباب تحدى لكعتاب كدمروركا ئنات منافية أكويكار ناشفي المدنسين جهنا فتم يزهنا مصورت مباركداور قبرشريف كانصور كرناء حاجت دواءصاحب تضرف مختار جمله صفات كوباذان الله تعالى باعطاالني ماننا بحی شرک ہے اور شرک بھی ابوجہل جیساء.... ( كتاب التوحيد عر في ال ١٤٥)

، ( المن بالتوحيد عربي س ١٤٥٥) (١) اى كى ترجمانى شهيدليلى نجد، وع تنظ خيار مولوى اساعيل قتيل وبلوى نے كى ہے، .. ( تقوية الايمان

(كشف الشبات ويم ١٥٥).

(الدرالضيدس١١٥)

(۵) نمازیس رسول کاخیال بتل اور گدھے کے خیال میں او بے سے بدتر ہے ، ..... (مراطمتقیم ۱۸۷)

(١) بر كلوق برا بو يا مجهو نا دوالله كآك بهمار يزياده ذليل ب،....

( تقوية الإيمان ١٢٧)

تاب؟ بركونين جنهيل مركاراقدى كالفالمرعدفرا يحقم أفيل شرك قرارد سدب وبكد تحقيق ك یہ ہے کہ سرکار اقدیں ساتھ او شرک اور اس کے خوف کی بھی تغی فرما بچے ہیں، ارشاو فرماتے ہیں "والله ما احاف عليكم ان تشو كوابعدى" ( يخارى شريفين المرشم شريف، ٢٠٠٠) (منداحم

(بالفاظ متقاربهم عروه ١٥ مامجم الكبير ماره ١٥ منتقى مرمه مالة عادوالشاني ٥ ١٥٥) اب یسی اگرکوئی شرک کافتوی لگاتا ہے تو وہ اپنی عادت ہے جور ہے بلکداس سے سرکارافدس سالگانم کے مجره كانظهار موتاب كرآب مل فيكم في صديول ببلي ايسالوكول كى فيردى تلى، چناخيدا يكسيح مديث

عن حذيفة بن اليمان رضى الله تعالى عنهماقال قال رسول الله سَرَقَيْلُ إن ممااتخوف عليكم رجل قرأالقرآن حتى اذا رويت بهجته عليه وكان رداء الاسلام اعتراه الي ماشاالله انسلخ منه نبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك قال قلت يانبي الله ايهمااولي بالشوك المومي او الرامي قال بل الرامي، (هذا اسنادجيد) حفرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکاراقدس نے فرمایا کہ جھےتم پراس مخفس کا ڈرہے جو قرآن يز عدكاجب اس يرقرآن كى روفق آجائ كى اوراسلام كى جادراس فاور هالى جوكى مجروه اسلام كى حيادر ، بالكل صاف كل جائر كااورا ، يس بشت ذال د سكا اوراسية بروى برتكوار جلاناشروع كرد عادرات شرك معتم ومنسوب كرد عال (يعنى مشرك فيمرائكا) حفرت ولايف رضى الله تعالى عنفرمات ين كديس في يوجها الدائد ك أي المالكالمرك كا زياده حقداركون ع؟ شرك كى تبت لگایا موایا شرک کی تبت لگائے والاء آپ سٹائی تائے فرمایا شرک کی تبت لگانے والا شرک کا زیادہ حقدار ب، سِندجيد ب، الماركيرا (١٢٥)

قیسسوی جات یه هے کرکیا گناخی ادر بادئی اورابات سرکاراقدی مانگائے۔دوزہ اور آون ک سيت تام اعال ضائع نين بو كنة ؟ جبر كنا خان سركار اقدى عظفاتم ون اولى ع ليرآج تك كى

| 4.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۷) میں بھی ایک دن مرکز منی میں ملتے والا ہوں ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ( تَقْوِية الايمان ص ٨١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (٨) جس كانام محمد ياعلى بوء كسى چيز كاما لك وى رئيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ( تشوية المايان ص ۵۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (٩) اولياء وانبياءامام وامام زاده ويروشهيد جننے الله كے مقرب بندے ميں وہ سب انسان عي بيں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بندے عاجز اور ہمارے بھائی گرا تکوانلائے بوائی دی وہ بڑے بھائی ہوئے ہم کوانکی فریا تبرواری کا تھم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بمها کے (چھوٹے) بھائی ہیں ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ( تقوية الايمان ص ٩٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (۱۰) جیسا که برقوم کاچود بری اورگاؤل کا زمیندار، موان معنول بین بر پیفیبراین امت کاسر دار ہے،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (تقرية الإنمان م. ٩٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (۱۱)اس شہنشاہ کی توبیشان ہے کہا لیک تھم کن میں جائے تو کروڑوں میں اور ولی اور جن اور فرشتے جبر ٹیل<br>روز میں میں میں میں میں اور میں ایک تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ور لا كري برا كروا كرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ( تقوية الايمان ص ٣٣٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الله الله المنظمة الم |
| (MARIA POST 667 4 233)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۳ ) دسول الله مرفظ في محدوف كا تصدكر كذيارت كرناناج از اورشرك ب،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (رساله ماع موتي ص ١١٩ ، الدرائضيد ص ٢٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٣) الصلوة والسلام عليك يا رسول الله يرت والإبرى اور تنهار ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (اخبارالل حديث امرتسر ۱۸ اکتور ۱۹۱۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۵)الله تعالی کواینے بندوں کے کامول کاعلم میلے ہے تین ہوتا ملکہ بندوں کرکر فریح بعد اللہ تعالی کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ن کے کا موں کا علم ہوتا ہے،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

تظید خواه آسمار بعد میں ہے کی کی ہوخواه ان کے سواکسی اور کی شرک ہے'' ...... (القلم المين ص٢٠)

برا غیر مقلدین کے پیشوا مولوی محد جو تا گڑھی نے نمایاں سرخی قائم کی ہے، تقلید شرک ہے ... ( سراج محد ی

الميانية المان حصرات في تعليد كوشرك وكفراور مقلدين كوكافرومشرك كهدكر لا كحول كرور ول عليه و(مفسرين ومحدثين )اوليا ووسلى واصنياء بكر مح العقيد واست مرحوم في يعليد الصادة والتحيد كوس صول يوكوكل الاعلان كافروشرك تغهراه بإملخصاً الله المناسب

(قاوى رضوية روه)

(rrandu)

الم الله المنظر الم المري الله الموى قال لا خيه كافر فقد باء بها احدهما ان كان كما قال والارجعت عليه".....

(مسلم/ ۵۷ بالفاظ متقارب بخاري ۱۲/۲۴ (۹۰۱،۸۹۳)

لینی جو محض کسی مسلمان کو کافر کہاتو ان دونوں میں سے ایک پر سے بالضرور پڑے گی اگر ہے کہا وہ حقیقاً كافرتها جب تو خيرورند بيكلساى كني والے يربيلنے كا المرف بيك فير مقلدين وبايدر جعت كفرك باوجود مجمی نمازروزه اور راوع سبیت تمام المال کے مقبول ہوئے کی تمنا اور آس لگائے بیشے ہیں۔

وانجويى يد كد فيرمقلدين وإبيانة ترآن كاقريبات مجدول يل جراعال اورطين اورتم فاتحاكو بدعت مجدد كها ب بداكل خام خيالى ب ، حقيقت بيب كفرقد ناجيد الل سنت وجماعت ب بابر تكلنه وال الهدواء برترين برعتى اوربدندب بين الفتى اجل علامه سيداح مصرى عليه الرحم لقل فرما

الفرقه الناجيه المسماة باهل السنة والجماعة قد اجتمعت اليوم في مذاهب اربعة

(rJ

(٣٧) اگر بالفرض بعدر مان نبوی مل فی بی کوئی نبی بیدا بولو پھر بھی خاتمیت محمدی میں بھوفرق شا سے گا چدجا عَكِداً كي معاصر كى اورز شن يس يافرض يجيئ اس ذين يس كونى اور مى جويز كياجائ

(ないりりつり)

(٢٥) امارے اتحد كى لائمى ذات سروركا خات مرافية أے بم كوزياد وقع وينے والى ب بم اس سے كتے كو بهى دفع كرسكة بين اورؤات فخر دوعالم الأفتاك قوية كانيس كرسكة ا

(العبابان تبس ٢٥)

(٢٦)رسول الله ما الفياكي قبربت ہے،

(الدرالضيد ص١٦، ١١، ١١، تخذو بابيص ١٩،١٥)

⊙وغير ذلك من الخرافات والهفوات والهذليات والاهانات⊙ معزز قار کین کرام این عقائد ونظرت میں خدادادعظمت وشان رسالت کو گھٹا نے اور بارگاہ سرکار اقدس مَنْ الْآيَامِين وَ بِن وَمُنظيم وتحقيري انتبالَ ناپاك جسارت كى كئ بهاور يجيءعقا كدونظريات باطله میں بہا آیت قرآنیہ احادیث میں انصوص قطعیہ سے معارض ومتصادم ہیں ، یکی وجہ ہے کہ جلیل القدر علمائ مكدويد بينه مفتيان عرب وتجم في حالمان عقائد بإطله ونظريات فاسده كوكمراه بدوين كافروم بقد وائره اليمان واسلام سے خارج قرار دیا ہے تفصیل کیلیے مجد داعظم امام الل سنت مولا ناشا واحد رضا خان فاصل بريلوى عليه الرحمه كي تصنيف الطيف حسام الحربين كامطالعه كرين اليكن جو بدستورا مجى عقائد باطله ونظريات فاسده پرقائم ودائم بین اب بھی نماز روز واور تر اوس سمیت تمام اندال متبول ہونے کی تمنا اور آس لگائے

#### چوتھی ہات یہ مے که

﴿ غير مقلدين وبابي كنز ديك تقليد شرك ہے ﴾ مرا غير مقلدين كے عظيم محقق مولوى محمد الوائمن صاف لكھتے إين اس بات يس بري بحد بحى شك نيس ك جھاسی مسات قو مہ ھے کر میکن خام خیالی نعر وبازی کی حد تک ہے، وگرند غیر مقلدین و باہیے کے مقاصد وطرز حیات اسلام وسنت سے معارض و متساوم ہیں بطور نمونہ چند ملا حظہ ہوں جن کی تو قع نمی مومن مسلمان سے نہیں کی جاسکتی۔

(۱) وبابد کا عقیدہ ہے کہ بس وہی مسلمان میں اور جو ان کے ذہب پرنیس سب مشرک ہیں، (روالحار۳۹/۲)

(٣) بابائ وبابيد سركارافذس مل في المسكل بارك يس الكفتائي الله ون مركز مثى ين طنه والا ول" ( تفوية الايمان ص ٢٠)

(٣)سرخیل وہایہ ابن جہید(اوراس کے اتباع ابن قیم وغیرہ) نے روضہ افدس کی زیارت کے لئے سفر کرنامعصیت اور حرام لکھا،....

( قرآوی این تیمید ۲۲ (۲۱۵ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱)

(٣) منتقدائے وہابیش خبدی کہتا ہے" میں اگر قدرت پاؤں توروضدر سول من تیکی آبوتو ژووں" (فصل الخطاب فی روضلالات ابن عبدالوہاب)

(۵) شخ نجدی نے شہداءاور سحابہ کرام (رضی اللہ تعالی تھم ) کے مزارات توڑے ،.....

( والدندكوره بالا).

(٢) دباب كى نزديك رام چندر كچسن،كرش، زرتشت بنفسيوس ،بدھ،ستراط،فيشا غورس ، نبى جيل فير مقلدين دبابي مولوى وحيدالز مان آگھتا ہے، ہم الكي نبوت كا انارفيس كر سكة بيانبيا وسلى تھے......

(بدية المدى من ٨٥)

(2) وہابیے کنز دیک نماز میں رسول کا خیال تل اور گدھے کے خیال میں او بنے سے بدتر ہے، (صراط متعقیم ص ۸۱)

(٨) رسول معظم كي تعظيم كرنا شرك ب،

(الدرائضيد از قاضي ثؤكا في ص٣٦)

وهم الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنباليون رحمهم الله تعالى و من كان خارجاً عن هذه

الاربعة في هذا الترمان لهومن اهل الدعة والندار اصلحصاً...(عاهية المحطادي على الدرالقاري على الدرالقاري الم

یعن فرقد ناجیدالل سنت و جماعت اب بار زاب جمر مجتمع ہے جنتی ، ماکلی، شافعی اور صنبلی ، اللہ تعالی ان سب پر رحمت فرمائے اس زمائے میں ان جارے ہا ہر ہونے واللا بدعتی وجہنمی ہے''۔

﴿ وَإِنِيكِ رَجْمِهِ عِنْ يُلِي كَالِينِهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

مرت ميقات السيام الكفتا بالظارى بين جارى كرني والمائند كيجوب إلى (بخارى وسلم)

خروب آفراب كر بعدا قطارى بين جغير كرية وبايجاد إلى اورسيما تيول كاطريقة ب (ايودا قو)

هيد المسهى جماعت منه يعه هي كرفير مقلدين في ايودا قولى دوايت كرج بحد شي دوو بدل اوركي بيشى
اوركينها تالى سكام ليا ب (ايودا قوار ٢٠٢١) كي المسل دوايت يه "لاينو ال المدين ظاهر الماعجل
الناس الفعلو الان اليهو دو المصارى يو خورن "ال في كين جي غروب آفراب كا بعدا فطارى في
تا خيركر في كافر كرفيس به موسسوى بسات به كه خود غير مقلدين وبابيكا طروق ال السه و يعامت كا خيركر في الفضلة تعالى الل سلت و يعامت كا طرز عمل حديث شريف كين مطابق به يك بالفاركر بلية جي يفضله تعالى الل سلت و يعامت كا طرز عمل حديث شريف كين مطابق به كرب آفراب آفراب مقلوك بوحرام ومضد صوم به اورا تن وزه كي افظار سنت به اورا تن افغار سنت به اورا تن افغار سنت به اورا تن المائي مروه به كوراف سنت به اورا تن المادي كريد كا مطاب عي يكود و فعاري و غير بنايات و عاسة ، جوسرام طناف سنت به اورا تن اماوريث كريد كا مطاب عي يكن به و وفيل و غير بنايات بوجائ ، جوسرام طناف سنت به اورا تن اماوريث كريد كا مطاب عي يكن به و وفيل و غير بنايات بوجائ ، جوسرام طناف سنت به اورا تن اما و يهائي كريد كا مطاب عن يكن به و وفيل و غير بنايات بوجائية مجاب -

﴿ وہابیے کے طرز حیات و تقعد دیات کا اسلام وسنت سے تصادم ﴾ مرتب مینام اسیام اکت ہے

"الل مديث كا متصدحيات لا الدالات بالم ديث كاطرز حيات محمد رسول المله"

| ا امام بخاری نے بخاری شریف میں باب             | (۱۷) غیر مقلد مولوی حبیب الرحمٰن میزوانی کا صریح جھو          |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| (ظهات                                          | بائدها بُ المسح على الجوربين "                                |
|                                                | (rrr/iduz                                                     |
| رانندروير ي كى عبارت نقل كى" الله يرجعوك بولنا | ( ۱۷ ) فیر مقلد مولوی ثنا دانشدا مرتسری نے محدث و ہاہیے مب    |
|                                                | بھی جائز ہے"                                                  |
| (المت روزة تطليم المحديث ص١٠)                  | Although the state of the                                     |
| ، مے که                                        | دوسری بات یا                                                  |
| الى مديث بنايا                                 | ﴿ أَكَّر يِز نِے وَمِ إِلِّي سِيا                             |
| واس و بالبائر يك كالمشد وتصويرون يس            | (۱) فیبر مقلد مولوی دا ؤ دغر نوگ مے متعلق اکھائے" اصلاد ہ<br> |
| (10/03/200)                                    | الما سے                                                       |
| تبيين وبالى بونامبارك بؤاز خطبات               | (٧) فيرمقلد مواوى حبيب أرحن يزواني كلصة بين "وماية            |
|                                                | (A4) P d 132                                                  |
| اعيل نفاء                                      | (٣) وباني زيب كويندوستان يس جارى كرتے والاشاه ا               |
| (بيرت ثاني م ١٩٢١)                             |                                                               |
| بت ك تركي جارى مولى تنى آج تك بندوستان         | (4) انیسویں صدی کے ابتداء میں ہندوستان میں وہا ب              |
| واور نام لیکر بکاراجاتا ہے مثال کے طور پرائل   | یں ایسے لوگ موجود ہیں جو دراصل وبانی ہیں مگر انہیں            |
| (سواخ حيات سلطان ابن سعودس ٢٧١)                | مديث.                                                         |
| فلاف بيديري -                                  | (۵) وبانی خالص اسلام کی حفاظت اورشرک و بدعت کے                |
| (فت دوزه الاعتصام لاجورا جون ( ١٩٤٢)           |                                                               |
| بناا المخضرت فداه الي واى ملافيظ يخت فتم ك     | (١) يهان تك كه غير مقلد شخ الحديث اساعيل على كهديم            |
|                                                | والمؤاشي                                                      |

| (١) ثانع محشر ما تا في استعاد طلب كرنا شيطاني فعل ب اورشرك به استعاد طلب كرنا شيطاني فعل ب اورشرك ب |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( الشف الشبات الرياض ٥٤)                                                                            |
| (۱۰) سرخیل و بابیداین جید کتیج بین "حضرت علی نے تلین سوے ذائد مسئلول بین فلطی کی ہے"                |
| (قاوي مديثير م) ۸۷)                                                                                 |
| (اا) دېلىيەكەز دىكە سحابەرام كاقوال جىت نېيى،                                                       |
| (االهدى عن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                   |
| (الا) وبابير ك متندعا لم عطاء الله حنيف بعوجياني ناقل بين مولوى اساعيل قتيل في تقوية الايمان قلصف   |
| مع بعد كهااس ير بعض جكه تيز لفظ آسك بين بعض جكه تشدويمي واشاعت عيشورش ضرور وي يمراز يوركر           |
| خوافیک ہوجا کمی سے سلخصاء                                                                           |
| (انكل البيان ص١١).                                                                                  |
| (الما) فير مقلد وبالي مولوي وحيد الزبان لكفتاب ماري يعض متاخرين "اساعيل وباوي جحد بن                |
| عمدالو اب خدی نے شرک کے معاملہ میں بہت تشدو کیا ہے واسلام کے دائرہ کو بہت تک کرویا ہے مکروہ         |
| وحرام امور کو بھی شرک قر اردے دیا وودین میں سخت غالی اور تشد دکرنے والی تھے،                        |
| (بدية الهدى٢١)                                                                                      |
| ( الما) وبابيه كمتندعالم برابراتيم سيالكونى لكصة بين جماعت الل حديث البيخ ناقص العلم اور فيرت الط   |
| نام نها دعلاء کی تحریروں اور تقریروں ہے وحوکہ نہ کھائے کیونکہ بعض تو پرانے خارجی اور بے علم محض اور |
| المائي كالحريبي بين بسل انول بين فصوصا الل حديث بين تعصب بيدا كرنا جا بيت بين المستسا               |
| (احیاهالیت ص۳۱)                                                                                     |
| (۱۵) فیمرمقلدین مولوی ثناه الله امرتسری کاصرت مجبوت" بینے پر ماتھ باندھنے کی روایات بخاری وسلم      |
| اورا کی شروح میں بحثرت میں ا                                                                        |
| (mm/lj:1805)                                                                                        |
|                                                                                                     |

معزز قار کین کرام اسب بھیلی جات قو چه هی کرفیر مقلدین و بابی تقلید ندکر نے کی وجہ

ے جگہ جگہ محوکری کھاتے ہیں کیونکہ راہ کیلئے راہنما چاہیے پڑھنے کیا جو حانے والا چاہیے تھے کیلئے

سمجھانے والا چاہیے ،وگرنہ گرائی کے گھٹا ٹوپ اندجیرے نے نگٹا ٹامکن ہوجا تا ہے ،فیر مقلدین

معزات ہمیں صرف قرآن عظیم یا سمج ، صرح ، مرفوع بتصل فیر مضطرب ،فیرشاذ عدیث سے بہتاوی کہ

"نیت ول کے اراد کو کہتے ہیں "اوران کتب احادیث کے نام می اساء مرتین کرام ہتا کیں جس میں

روزہ کی نیت کے فدکورہ الفاظ الاش کے ہیں ،کیا تہمیں ،تام و کمال ذفیرہ صدیث محضرہ ؟ فیرمقلدین

وباہیے کے بہت سے ایسے امور ہیں جو حدیث سے ثابت نیس مثلاً فیرمقلدین کے فدکورہ بالا جملہ عقا کدو

وباہیے کے بہت سے ایسے امور ہیں جو حدیث سے ثابت نیس مثلاً فیرمقلدین کے فدکورہ بالا جملہ عقا کدو

نظریات ، مقاصدہ طرز حیات اتوال وا عال جن کا ظہور وصدورا کا پر غیر مقلدین وباہیے ہوا کیاوہ سب

کے سب حدیث سے ثابت ہیں؟ بمیں اختصار مانع ہے ورنہ بدعات وباہیے پر مدل دختی جامع کھٹکو

دوسوی بات یه هد کریم زبان سنت کرنافرش یادا جب قرارتین دیت اورندی اس کیلے ولیل قطعی کی شرورت ہے کیونکہ بیزیادو سے زیادہ ستحب یاستحسن ہوگ ،

(٣) مَا إِلَى قَارِي فَقَ عَلِيا الرَّرِقْرِياتَ فِينَ فَعَالا كَثْرُونَ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ بِينَهُمَا مُستحب لِسَهِلَ تَعَقَّلُ مَعْنَى النِيةَ وَاستحضا رَهَا......وقد يقال نسلم أنها بدعة لكهنا (تحريك آزادي قرص ٢٩٥) ( تروي الفيص ١٢١)

(۷) نیرمقلدین کے مغرومحدث تواب مدیق حسن بھویالی نے اپنے رسالہ کا نام " ترجمان وہابیہ" رکھا۔ (۸) نیرمقلد مولوی اساعیل غرقوی نے سلمان بن محمان نجدی کی کتاب الهدیدة السنید کاردور جمہ کا نام تحدویابیر کھا، ......

(مطبوع برتى يريس امرتس)

(۹) غیر مقلد مولوی محرصین مثانوی کی وقادار بول اورکوششول کی وجہ سے اگریز نے وہائی سے اہل صدیث بناویا (اشاعة السنة لا بورجلد الم بحوال مقدم حیات سیدا جدشہیر س ۳۷) (تر بتان وہا ہیں ۱۲ میرت شاقی ۳۷۲) (اہل طویت کا قدیب س ۱۱۱) (مقالات سرسید حصر نیم س ۱۱۱) (خت روز واہل حدیث امرتسر ۲۲ جون ۱۹۰۸)

ندكوره بالاحوالد جات سے تابت ہوگیا كدو بابر كا اصلى حقیق نام دباني بيكن آجكل اس نام كوشيد كى طرح تقيد بازى كرتے ہوئے چھپاتے ہيں اور انگريز كا عطاكرد و نام الل حدیث لكمنا لكھوا نا بہت پندكرتے بيں، فير مقلدين وبابير جواب ويں جب آپ بزعم خود قد كى اور عبد رسالت وعبد سحابہ كرام سے الل حدیث نے تو بھر كورنمنٹ انگھيے سے الل حدیث نام كول منظور كرايا؟۔

خیدسوی بعات ید هے کرفیرمقلدین دہایہ کنزدیک اول شرعه صرف قرآن دوریت ایل مرف قرآن علیم سے یا می مرق مرفی متصل فیر معتقرب فیرشاؤ مدیث سے محل کار طیب لا السه الا السلسه معدمله وسول الله دکھا کمی کرم کاماقدی محلیق نے محابہ کرام کوریک سحمایا بواوراست کواس کے پرجے کا بھم دیا ہو ؟ یا مجراس کے ظلا ہوئے کا اطال کریں اوراست اپنا مقصد حیات اور طرز حیات نہ بنا کمی۔

﴿ نيت صوم من وبابيك بدنين ﴾

مرتب ميقات الميام لكمتاب نيت ول كاداو كوكية إلى ليكن دوزه كى نيت كالفاظ وبصوم غد فويت من شهو رمضان "كى عديث عنابت نيس \_ علامدابو بكربن على حدادعليدالرحمد

تعالی من فوض رمضان ، (ردالی ۱۳۲/۳) نے رات کی تیت ایس هذا کا اضافه کیا اورون کی نیت ای اطرح ہے،

(الجويرة اليرة على ١٤٥)

ان كادوه "اللهم بالصوم لك غدالويت اور وبصوم غد نويت من شهر رمضان اور نويت بصوم غد من شهر رمضان "بحى سلمانول ش متبول ومعروف بي ،ماراه المومنون حسنافهو عندالله حسن اليخي جس امركوسلمان المجاجانين ووالله كزويك بحى المجاب، (منداح بن طبل اله ٢٥٤ مرةات اركام مؤطانا محمل ١٣٣٥)

اور حدیث مرفوع ش بن لا تسجند مع امنی علی الصلا لذ الیخی امت مصطفوی گرانی پرشنق نیس بو عنی .. (المسند رک للحاکم از ۱۹۱۸ الدر دالم تشر قانی الا حادیث الشتم قاص ۱۹۰) (بالفاظ شقار بداین بادیش ۱۶۸۳ ماهیم الکیسر ۱۲۸۳ منین داری ارس

مقلوة ص ٢٠٠٠ مرقات ار ٢١٤ ، حلية الاوليام ٣ ر ٢٠٠٢ ، مند الفرووس

٥٨٥٨، فيض القدري رائدة تخذة الاحوذي ١٢٣٦)

یادر ب کرمدیث شریف" مارا ه المومنون حسنا" باکابرد بابیجی استدلال کرتے چلآئے اللہ علیمون

(1017/10によりは)

(تاوى بنديه ه/١٥١)

ايا كيون تبهو قودرب تإرك وقعالى ارشاد قراتات "يا ايها الذين المنوا اطبعوا الله واطبعو

مستحسنة استحبها المشائخ لا ستعانة على استحضا والنية لمن احتاج اليها" يعنى اكثر علاءاس بريس كدونول (قلبى اورلسانى) كوجتع كرناستب ب تاكرنيت كامعى بحمثااوراب ياو ركهنا آسان بوجائ اوراب بدعت بحى كهاكياب يكن حندب مشارع في نيت كياور كفي ك معاونت كيك (نيت لمانى) كوخرورتمند كي في متحب قرارويا ......

(مرقات اردام ۱۱۹)

. مزيد فرمات السنية بسالسلسسان مسن البدعة السحسنة، يعنى زبان سي ثبت كرنا يوعت حديبه .........

( POA/ PE E/)

اور برعت صند مستحب بى ب، المام ابن جمريتى عليدالرحرفر مات بين ان البدعة المعسدة منفق على مديها، يعنى بدعت صند كمستحب بونع يرسب شنق بين،......

(روح البيان ٩ ١٧٥ مانسان العون ١٨٥٨)

(٣) علامد مدیدالدین تربی بن تحداده والع ختری علیدالر حرفر ماتے ہیں والسعت حب ان بدنوی بیقلبه ویت کلم باللسان بعداده والع ختار ، اورائے ول ہے نیت کرتا اور زبان ہے ہوانا متحب ہے (منید المصلی ص ۲۳۱)

(ع) وقاید (۲) تختیہ ذوی الاحکام (۱۱) جاشہ و دوایو (۷۱) مجید فادی (۱۲) مجید (۱۳) المحرارائق (۱۲) خطاوی (۱۵) در الحکام (۱۱) تغییہ شرح مدیہ (۱۷) سعید فادی (۱۲) مجید (۱۳) المحرارائق (۱۲) خطاوی (۱۵) در الحکام (۱۲) تغییہ شرح مدیہ (۱۷) سعید فادی (۱۲) مجید المحال کی المحال کی المحال کی المحال کی المحال کی المحال کی المحال میں المحل میں میں تبان کی المحال کی المحال کی المحال کی المحال کی محمد المحال کی ا

آخر رکعات پڑھنے ، دوران نماز ہاتھ بھی قرآن افعانے ، اا وَوَا يَسْكِر بِرَفَاز پڑھنے ، بیشن دانی گھڑی ہکن کر نماز پڑھنے ، خائبانہ نماز جناز و پڑھنے پر اور اپنے فدکورہ بالا عقائد و تظریات ، مقاصد وطرز حیات ، اختر اعات و معنوعات کا ثبوت صرف اور صرف قرآن تقلیم یا سمجے صرتے بعرفوع ، شھل ، غیر مضارب اور غیر شاؤ مدیث سے بیش کریں ، قار کین کرام اوان مسائل بھی فیر مقلدین و ہا ہیے کی من مانیول کی افتہاء ہے اور سرکارافدی سی فیش کریں ، قار کین کرام اوابیت و فیر مقلدین و ہا ہیے کی من مانیول کی افتہاء

( بخاری اسم ۸۸ ) سے بنی الاعلان بخاوت ہے، طرف بیرکدان معفرات کے متحداد رمعتبر ترین اکا برسلاء کے ڈکور وکئ سیائل میں معرکت الآراء متضاد اقوال ہیں، بھی جیہ ہے کہ فیر مقلدین و بابیہ آئ تک و اوال مجمد قویہ سے اپنی نماز کا درست ہونا ٹابت نہ کر سکے مالیا کیوں شہوکہ جن کا اسلام بھی نہیں اکی نماز کیے بھی ہو سکتی ہے۔

هوسسوی بات یه کراگرچه "وبك امنت و علیك تو كلت" كى بترتیب معروق اسل نیم لیمن فلومی نیم معنا ها صحیحاً و كفاز یاده و علیك تو كلت "(مرقات ۱۲۵۸)

اصل لها و ان كان معنا ها صحیحاً و كفاز یاده و علیك تو كلت "(مرقات ۱۲۵۸)

اورعلام علاوالدین فل استى علیالرحمد فه و عسلیك قسو كسلست " محی دوایت كیا به ( كنزاهمال اورعلام علی و کند به دعافرض یاواجب توب نیمی اورت می ای دعایدوام عابت توستحب شرورموگی اور دعا در ای به نیمی دوایرای ی شی افتا تحد به بهم میدناید هادیت یس، كل ذكر دعا و كسل دو و كسل دو

(10/0-15/)

غرضيك الفاظ جين زياده مو كل اتناى ثواب زياده موكا كبى ويد ب كدفتها وكرام في دهايون ميان فرمائي النهم انبي لك صمت وبك امنت وعليك توكلت وعلى وزقك العطرت،..

(m./ 2000)

تبسوى بات به هي كرد بائ افطار سرف بدوي أيم المكل القدرا تركد فين الحكب احاديث

> ونص عليه العلامة الزرقاني في شرح المواهب وغيره في غيره ابطًا. ﴿ اوعيه افطار يراعز اضات كانتخفيقي تعاقب ﴾

فيرمقلدم رسب مريد كلمتناب وعائد افطار" اللهم لك صمت و على وزقك افطرت اور "ذهب الطما وابتلت العروق و ثبت الاجران شاء الله" (ب) "و بك امنت و عليك تو كلت" كالفاظ ان كمر ت (بوعت) إلى (ابوداؤو)

پھلی بات یہ ھے کہ فیرمقلدین وہا ہیکا بھشہ یہ وطیر ورہا ہے کہ وہ اپنے طا کھ تالفہ کے سواسب
کوکا فروشرک تھے ہیں اور اپنی اختر اعالت و معمولات باطلہ کوستور و ججوب کرتے ہوئے جلیل القدر علاء
وفقہاء جمہور الل اسلام کے معمولات ستح یہ وستحت کو بدعت وخلاف سنت قرار دیتے ہیں ، ہم آئیں ہے
جاب وفقاب کرے ہریے قار کین کررہے ہیں۔

#### ﴿ الو كهزا ل معمولات وإبيه

(روالمحارفي الدرا المراجعة)

# ﴿ وبابيك مفهوم حديث بين من ماني ﴾

فیر مقلد مرتب آلفتا ہے کہ شعبان کے اختام پراستقبال رمضان کاروز ورکھنائے ہے (مقالوۃ) غیر مقلدین وہا ہے کا آل یا تحدیث کا دعوی یا و نہ رہاز وراز وری پر مفہوم تراشا کیا ہے آل یہ قالوۃ تشریف ہے صاف صاف و مثن حدیث کیوں ٹیس آلفظیم کا بیر جمہ بناۃ وہ اصل بات ہے کہ استبال افظیم و تحریم کیلے ہوتا ہے اور وہ سرکارافقی سال فیلے ہے تا ہت ہے ، یو تھا گیا کہ افض روز کے ایک بیس ؟ ارشاد فر مایا صیام شعبان تعظیماً کو مضان ، یعنی شعبان کے روز ہے ورمضان اثر بنے کی تعلیم و تر یم کیلئے ہوئے بیں ،

(مستف ابن ابي شيبه ۲/۱۰)

﴿ طعام بحری کی روایت کاخورسا خند مفہوم ﴾ غیر مقلد مرتب مزید کلفتا ہے کہ حری ضرور کھا ڈیکو کہ تحری کھائے بغیر روز ورکھنا یہ دونساری کاطریقہ ہے (٢) اللهم لك صمنا و على رزقك افطرنا فتقبل منا انك انت السميع العليم، (عمل اليوم واليانة ص ١٢٨)

(もりんだけから)

(۵) روی ابن ماجة ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد وورد انه علیه الصلوة و السلام
 کان

يقول يا واسع الفضل اغفرلي و انه كان يقول الحمد لله الذي اعانني فصمت ورزقني فافطرت،.....

(ron/1 = 5)

(٢) اللهم الى استلك برحمتك التي وسعت كل شئ ان تغفولي،.....

(ابن بايرس ١٢٥)

﴿ فقد حدیث و ہا ہیں کی بات فیس ﴾ فیرمقلدم جب بیقات احیام آفت اس کی بات فیس ﴾ فیرمقلدم جب بیقات احیام آفت ہے ۔ فارکین کرام اہم نے ابتداء بیش ہی کید و یا تھا کہ حدیث اوراصول حدیث جمہنا و ہا ہیں کی بات فیس افذ حدیث واصول حدیث کا ملک فقہا مرکم ہی کے پاس ہے، مشلد یہ ہے کہ اگر مطلع صاف ندہواؤ ۲۹ شعبان کے بعد کا دن بالا تفاق ہوم الفک ہے اور بہنیت دمضان اس کا روز ہ رکھنا ممنوع ہے، ہاں تفلی روز ہ

( n Ele 3)

لگتا ہے وہالی مرتب میقات العیام حوال باختہ ہو چکا ہے، اور تحری کھانا فرض یا واجب مجھ بیشا ہے اور مید مجھ بیشا کہ سلمانان اہلسنت بیشہ بغیر تحری کے روز ور کھتے ہیں، تب بی تو لکھتا ہے 'ضرور کھاؤ' 'وگر نہ مقن حدیث میں ایسا کوئی افغائیں جس کا ترجمہ ضرور کھاؤ بنتا ہو، حقیقت سے ہے کہ تھم استحبابی ہے اور حری کھانا استخب ہے،

طاعلی قاری علیدالرحد فرمات این امو ندب،.....

(ro1/r=15/)

معسب مسيع بينيلس جات بعد كرفيرمثلوين و بايد نياس دوايت ك<sup>الس</sup>يخ ترين دوايت "قراد دياب غير شندين پران زم ب كده صرف و سرف قرآن تشيم يا كي صرح مرفوع وشسل ، غير منظرب ، فيرشاؤ وغير تجروح صديث سنة "اصول حديث اور الشام مدين" مرفوع ، موقوف ، عظوع ، شعل

معلق ہمرسل معصل ہصطرب مدرج ، شاذ ، محر معلل ، سج لذاظ ، سج لغیرہ ، حسن لذاظ ، سن لا الله ، سن الله الله ، سن محرور ، مشاور ، مساور ، مساور ، مشاور ،

﴿ جملہ محدثین ، جامعین ومرتبین کتب احادیث مقلد ہیں ﴾ بنو ف هوالت انتہائی مخضر حوالہ جات ملاحظہ ہوں۔

(ادام بخارى طيالرمر شأفى بن) ارشداد السسادى اله ١٣١٠ طبسة سات الشسافية الكبرى الإداد كو خاص اله المستدى الكبرى الإداد كو خالحفاظ اله المعالمة العلوم عن المحاشية وكو صحاح السنة على المعاشية حجته البالغة البالغة المعالمة المعالمة

میس رکعت بیان کرتے ہیں وایک ہی روای کے بیا نات میں کتا سخت آنشاد اور اختیاد ف ٹابت ہے یہی وجہا شطراب ہے ابندار دوایت نا تا بل آبول و نا قابل استدلال ہے۔

جس مؤطاے غیر مقلدین و باہیے نے برجم جہالت گیار و رکعت کا فخر بینا قاتل تبغیر حوالہ پیش کیا تھا و ہی ان کیلئے موت ثابت ہوگئی۔ بلکہ حضرت عمدالبر فر ماتے ہیں گیار و رکعت والی روایت وہم ہے اور سجح روایت بیہ ہے کہ حضرت محربین خطاب کے دور میں قیام رمضان میں رکعت تھا ، .....

(1955-5/)

قیدسو اید کا اگرایاره رکعت والی روایت کوآپ کنز دیک سی جی شلیم کرایا جائے تو پھرا ہے بندائی علم پرجمول کرتے ہوئے منسوخ با نا پڑے گاآ خری دائی اور ناخ میں رکعت والی روایات تھم ہیں گی، جالاچنا نچامام بیکٹی مایدالرحمد فرماتے ہیں دونوں شم کی روایات کو بیاں جمع کیا جاسکتا ہے کہ سے ابر کرام گیاره رکعت پڑھا کرتے تھے پھر ہیں رکعت تر اور کی اور تین رکعت وتر پڑھنے پردوام اعتیاد فرمایا ، ....................

جنه طاعلی قاری علیدالرحد فرماتے بیں ان دونوں روایات کو بول بھن کیا گیا ہے کہ گیار در کعت شرائ شراع میں پڑھی گئیں بھر بیں تراوت کر بات کی دوگئی دھزات سحابہ کرام کا بین تراوی پر ایما ن ہے . ص المستان المسحد ثين ص خطبقات الشافعية الكبرى الحداد في ذكر صحاح السنة ص ٢٩٣، حجة الله البالغه في (المام نسال عليه الرحم على إلى ) فيض البادى ع ٢٩٤ (المماين البيطية الرحم على إلى ) الانصاف في بيان سبب الاختلاف ص ع ع ( في ولى الدين تمريزي صاحب معكوة عليه الرحم شافى إلى ) الحطة في ذكر صحاح السنة ص في

ظابت ہو گیا کہ فہ کورہ بالا جملہ محدثین عظام امام شافعی کے مقلد ہیں عندالبعض ایک دو محدثین امام احد بن مغبل کے مقلد ہیں عزادہ ہیں شامل ہیں بلکہ امام محد بن مغبل کے مقلد ہیں، شامل ہیں بلکہ امام محد بن مغبل کے مقلد ہیں، شامل ہیں بلکہ امام محد بن مغبل کے مقلد ہیں، شامل ہیں بلکہ امام محد بن مغبولی نے امام شافعی کی والدہ ماجدہ سے شادی کی یہاں تک کہ امام شافعی فر مایا کرتے ہے " جو محفی فقد میں نام مکانا جا بہتا ہووہ امام الوصنیف کے اسحاب سے استفادہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر استعباط مسائل اور استخرائ احکام کی راہیں کشادہ کردی ہیں "اور امام محد بن شیبانی امام الائد کا شف الفرم سراح الا مسامام اعظم الوصنیف فرمان بن خاب رضی القد تعالیٰ عنہ کے ارشد طافہ وسے ہیں،

(المضا) المضا) المنافضا)

المحدثين (فارسي)الحطة النبلاء المنقنين باحياء مآثر الفقها ، والمحدثين (فارسي)الحطة في ذكر صحاح السنة (عربي)ابجد العلوم (عربي) "مقترات وبإيرتواب مديق سن خان أمو بالى كن تسانف إلى، الله المساب المهدوت بسمه الاعداء).......

موصوری بسات میده هی کفیر مقلدین دبایدگی قود ماخته می ترین دوایت قابل احتجاج فیمی اول مسوی بسات میده معنی میشرب بهاس کنی کداس کردادی همین بیست چین (موطالهام ما لک می ۹۸) پیش ان سے گیارہ کی روایت بهادر (فتح الباری ۱۸۰/۱۰) پیش جی بین الفر مروزی نے انجی جی بن بیست سے بطریق محداثر زات نے انجی جی بن بیست سے دومری بیست سے بطریق محداثر زات نے انجی جی بن بیست سے دومری اساد سے ایکس کی دوایت کی داور دومری کی دوری کی روایت کی داور دومری بیست حضرت سائب بن بزید سے اساد سے ایکس کی دوایت کی اور (انتجابید ۱۵ ۱۵ ۱۱) پیش بیسی تی جی بن بیست حضرت سائب بن بزید سے گیارہ درکھت داور دومرے محدثین کرام ایکس دکھت داور حضرت صارت بن عبد الرحمٰن بن الی الزباب

اور محدثین کرام قیسام شهر و مستسان سے مراد نماز تراوی کینے اور خود مرتب بیتات السیام نے اپنے کیلنڈریش قیام مرمضان سے مراد تراوی تن کی ہے ہی فابت ہو گیا کہ صلوحة اللیل سے مراد نماز تراوی فیاست کرنا خیس کی جائے تق اور بساب صلوحة السلیسل مفتلؤ ق سے تیرور گفت والی روایت سے نماز تراوی فابت کرنا جہالت ولاملی ہے ،

حق بات سے ہے کہ آپ نے بھی بھی سنت فیر کے ملاا و دبھی تیر ہ رکھتیں پڑھی ہیں ، ( فرآوی ملائے حدیث ۲/۱۱۱)

﴿ بْسِين ركعات تراويج بِر مختصر دلاكل وشوابد ﴾

میں تر اورج سرکار اقدس سلی بینی معفرت محرفاروق ،اور معفرت علی الرتننی رشی اللہ تعالی عنهما کے عمل مہارک سے بھی جابت ہیں بنو قب طوالت کتب حدیث سے منظر واقعی حوالہ جات پراکٹھا کرتے ہیں۔ (۱) سرکار اقدس سلی کی کم مضال شریف میں ہیں رکعت اور وتر اوا فریائے تنے ... (مرقات ۱۹۲۴) جوتهایه که اگرال خود ماخته می روایت پامل کرتے بوقه ماری روایت پامل کروتر اوس آخداوروتر

چود ملا یده کله افران خودساختان روایت پرس افرانی به خود ساری روایت پرس کرونز اوری آشده اورون تین پراهو مالا نکدفیر مقلد مین و پابید کے نز دیک ونز ایک رکعت ہے،

ین مولوی محد حسین بنالوی وہائی کا تلمیذ مولوی عطا ماللہ غیر مقلد وہائی لکھتا ہے" محد بن نصر مروزی نے ایو بریرہ سے دوایت کیا ہے کہ فر مایار سول اللہ مختلف نے مت پڑھووٹر کی رکعتیں بین تا کہ مشابہت نہوم غرب کی فماز سے" اور سیح کہا ہے اس حدیث کو حاکم نے ماور محد بن نصر مروزی محاکم مابن حہان مذا تی اور سلیمان بن بیار سے بھی اور طریقے ہے ایسے ہی مروی ہے اور کہا محد بن نصر نے کہ ہم نے کوئی حدیث رسول اللہ کا فیالے نہیں پائی جس بیس تین رکعت وٹر پڑھتا ایک بی سمام سے ثابت ہو (ممان )۔

(ترجمه مؤطانام محمص ٢٣ ازمولوي عطاء الله فيرمقلد)

جنّه جب عام حالات بن ایک وزیر هنا ثابت ہے ہا جماعت جو یا بلاجماعت تورمضان میں بھی جائز ہے، (الاعتصام عی الابساء) کتوبر <u>19</u>94)

جب غیر مقلدین و بابیدگی اپنی کتب سے در کا ایک ہونا تابت ہے تو کس منہ موظالمام مالک اور مقلقہ قا سے گیار و رکعت والی روایت ادائق احتجان تخیرائے ہیں، اس سے تو آخیرتر اون کے اور تین ونز قابت ہوتے ہیں روایت کا نصف حصہ قبول اور نصف نا قابل قبول محدیث پر قبل کرنے کے اس من مائے انداز سے قمل بالحدیث کا دعوی باطل ہو جاتا ہے ، اور اگر ونز ایک پڑھتے ہوتو تر اون کون قابت ہوتی ہیں اس طرح بھی آخیرتر اون کا دعوی خاک بین ل جاتا ہے ، کی قابت ہوا کہ فتہا وگرام کا داکن چھوڑ کر فقہ حدیث کا دعوی کرنا سراسر جبالت و تمافت ہے۔

الله مقالوة شریف کی تیره (تعت والی حدیث ب دیل پکرنالو '' و بت کو تنظیمکا سهارا' کے متر اوف ب ، فیر مقالد و بالی مرتب میقات الصیام اتنا حواس باخته بوگیا که برده دوایت جس بیس احدی عشسومة و تحته بسا فسلت عشسو در تحته کی الفاظ و یکھنا ہے جسٹ بٹ اے ایٹ دھوی کی دلیل بنا کروش کردیتا ب مطالا کہ تیره رکعت والی دوایت صاحب مشکلو تا تے بساب صدارو مقالیا لیس فرانل فریائی ہے اور انکہ

(ペタヤノアジェン)

(۱۴۳) حضرت عمر رضی الله تعالی عند کے دور فغافت میں میں تر اوش پڑھا کی جاتی تھی قاری سمین پڑھتے

( آ فارالسنن م ١٥٥٠)

(۱۳۱) حصرت على رضى الله تعالى عنه نے ایک فخص کو میں تر اور کا پڑھانے کا تھم دیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (۱۳۶۶)

(١٥) حضرت على رضى الله تعالى عند نے ایک مخص کومیس تر اور گریز حانے کا تھم دیا

(مصنف ابن الي شيبة /٣٩٢)

(۱۷) حضرت على رضى الله تفالى عند في الكي مخص كويس تر اوس ير عماف كالحكم ويا......

(عدة القارى الريدا)

(۱۷) حضرت علی رضی الله تغالی عند قیس رکعت اور تین وتر پرُ صات اوراس میں مضبوطی ہے۔

( PAY/r 300)

(۱۸) حضرت عمر ، حضرت عثمان ، حضرت على رضى الله اتفاق عنهم ك دور مين تيس تز اوت ي يوهمي جاتي تحق \_

(ICA/CUSIBIA)

(19) حضرت عمر رضی الله تعالی عند کے دور میں البا این کعب نے میں رکعت تر اوس کے پر حالی۔

(كزاهمال ١٠٩/٨)

(r+) حضرت عمر رضى القد تعالى عند كه دور يش تر اوراع فيس بإهمى جاتى حتى ......

(191/1-5/)

(۲۱) حضرت عمر رضی اللہ تھالی عنہ کے دور میں تر اور کا وتر سیت شیس پڑھی جاتی تھی ......

(19M/r=15/).

(مصنف ابن اليشير ١٩٩١/١

(۲) سر كارافدس من في الرمضان شريف ش ميس ركعت الغير جماعت اوروتر اوافر مات تق...

(447 FJE)

(٣) سركارافترس سَلَقِيْكُر مضان تريف ين بين ركعت اوروتراوافر بات على .....

(121/12/15/12/2).

(٣) سركار اقدس الوقاية رمضان شريف بين تين ركعت اورتين وتراوا فرمات منتے.( كتاب الترغيب

للزازی) (۵) سرکارافقدس سرنی فیرمضان شریف بیس فیس رکعت اور تین و تر ادا فریاتے تھے...... ( کشف العمد ۱۲۹/۲)

(٢) سر كارافدس سن الله أرمضان شريف بين ايس ركعت اور تين وتر ادافر مات تنفيد.

(معرطبرانی کبیراا/۳۹۳)

(۷) حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے ایک فیص کومیس رکعت نژ اون کا پڑھانے کا تھم دیا۔ (مصنف این البی شیبیة ۲٫۳۹۳ کارائسنن ص ۲۵۲۳) .....

(A) حضرت عمر رضي الله تعالى عند كرور خلافت عن سينس ركعت وترسيت بير حى جاتى تنتى .....

(F94/r 35T)

(9) حضرت مررضی الله تعالی وزیر دوالافت می آیس رکعت و ترسیت پر حی جاتی تھی۔

(مؤطانام بالكسي ٩٨)

(١٠) حضرت عمر رضى الله تعالى عند كه ورفلافت شن ليس ركعت وترسميت ياحى جاتى تخى-

(١٥١ المنتي ١٥٢)

(۱۱) حصرت عمر رضى الله تعالى عند ك دورخلافت يس تيس وكعت وترسيت بيرسى جالى تقى ..... (التهد ۱۱۵۸۸)

(۱۲) حصرت عمر رضی الله تعالی عند کے دور خلافت میں میں تر اوس پر حالی جاتی تحق قاری معین پڑھتے

(الأوى بركاتيس ٢٤)

قابت ہوا کہ جب تمہارے زردیک ٹماز ہی تھیں تو جا عت کیسی ؟ اور نہ ہی ہم مطاقاً جا عت کی اجازت و ہے جہ امام اہل سنت مجدود میں خت اعلیٰ حضرت مولا نا شاہ احجہ رضافان فاضل پر بلوی نے والا کی تھیہ والحمرہ علی ہے کہ تراوی واستہ قاء کے سواجہاعت ٹوافل ٹیں ہمارے اکر رضی الشد تعالی عصم کا غذہ ہے معلوم و مشہور اور عامد کت غذہ ہے بیں فہ کور و مسطور ہے کہ بلا تھ الی مضا کھی تیں اور تدائی کے سماتھ مکروہ مقدا کی ایک دوسرے کو بلا نا بہتی کرنا اور اے کھڑت جماعت لازم عادی ہے ، ٹیرا چند سفر کے سماتھ مکروہ مقدا کی ایک دوسرے کو بلا نا بہتی کرنا اور اے کھڑت جماعت لازم عادی ہے ، ٹیرا چند سفر بعد فرماتے ہیں اپر کی اور اس کے رواج اور ان ان انتقاف کو علی سبیل التداعی تو ایک اور اس کے سواج اور ان انتقاف کو ایک میں اور معد بو ایک افراد کریں تو محرود کی کہنا ہور کہ کو اظہر ہے کہ ہے کراہت صرف تنز کی ہے ہو ایک طور پر کہ چو تو فر ایک کی افتد اور کریں تو محرود کی اور اس میں دوام ہو تو طریعت موف تنز کی ہے گئی خلاف اول قدم خلاف النو اور ت نرتی کی کراہ ت جو بھر دوائن کر روائن کر کے جوالے اور اس میں دوام ہو تو طریعت موف تنز کی ہے گئی ہی جائے ہو ہے موائل کو اللہ اور اس میں دوام ہو تو طریعت موف تنز کی ہے گئی ہے گئی خلاف اول تو طریعت موف تنز کی اور اس میں دوام ہو تو طریعت موف تنز کی اے جس اور اس میں دوام ہو تو طریعت موف تنز کی ہو ہے ۔ میں اور اس میں دوام ہو تو طریعت موف تنز کی اس میں دوام ہو تو طریعت موف تنز کی ہو ہے ہیں اور اس میں دوام ہو تو طریعت موف تنز کی ہو تا ہو ہو کی کر کا دو مون کی وجہ سے بردائن کر دوائل کی حوالے نے قرات کی اور اس میں دوام ہو تو طریعت میں کہ میں اس میں کو اس میں اور اس میں دوام ہو تو طریعت میں کر اور اس میں دوام ہو تو طریعت کر دوائل کر دوائل کر دوائل کی کر کا دوائل کی کر کا دوائل کی کر دوائل کی کر کا دوائل کی کر دوائل کی دوائل کی دوائل کیا ہو ہو کی کر دوائل کی دوائل کی دوائل کی دوائل کی دوائل کر دوائل کی دوائل کی دوائل کی دوائل کیا دوائل کی دوائل کی دوائل کی دوائل کو دوائل کی دوائل کی دوائل کو دوائل کی دوائل کی دوائل کی دوائل کو دوائل کی دوائل کی دوائل کو دوائل کو دوائل کو دوائل کی دوائل کی دوائل کو دوائل کی دوائل کر دوائل کو دوائل کی دوائل کو دوا

(فآوى رضوية ريف ١٤٠١/٥٣٠)

﴿ تَنْحَ رَاوَحٌ كَاثِوتٍ ﴾

پھر کھتا ہے' ہرچار رکھت تراوئ کے بعد تھی تراوئ پر صناکسی حدیث سے تابت کیل '' بیووی پرانا سبق ہاس کا کافی والی جواب ہم چھے دے آئے ہیں، ہرچار رکھت بعد اتی دریشے نامسخب ہے جتنی در میں چار رکھتیں پڑھی اور اس ٹیلنے ٹیل افتیار ہے جب جیٹے یا کلمدو فیر ویا تھی تر اوت پڑھے، مجورت ملاحظہ ہو (روالحی رعلی الدر الحقار ا/۵۲۲) (الفتاوی البند بیدا/ ۱۱۵) (فعید المسلی شرح معید المسلی میں موج) (۲۲) اکثر علما وکانگل اس پر ہے جو حضرت مل وعمراور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ اتعالی منصم ہے مروی ہے کہ خراوق میں رگعت ہیں۔ (تریزی ا/ ۹۹)

ا کے علاوہ اجماع سحابہ متابعین وقع تابعین وآئے۔ اربعہ وآئے۔ مجتبدین واقتہا و وحد ثین واولیا ہے کاملین رمنی الشانعالی منصم اجمعین ہے بھی میں رکعت تر اوس کا بہت ہیں۔

﴿ فقيه جليل علامه شامي قدس سر والسامي كنام نامي ما معالط ﴾

فیر مقلد مرتب میقات الصیام لکعتا ہے " مشہور منفی فقیہ علامہ شامی بھی اللہ کے رسول کی نماز تراوی علاوہ و ترا تھ علاوہ و ترآ تھے رکعت ہی شلیم کرتے ہیں " (شامی )

جوابا گذارش ہے کہ پیسری کذب ہے اور علامہ شامی الدی سروالسامی پر بہتان ہے لیعدہ اللہ علی
السکا طبین حقیقت بیہ کر غیر مقلدین و بابیہ نے علامہ شامی الدی سروالسامی کی مہارت کی کا م چھائے
کر کے بیش کی صرف افظ تعمانیہ و کی کرجے ہے ہا مہ شامی الدی تا کر بیش کر دیا میں آئیل کو پر حاسم جھا
نہ مالبعد کو و حالیہ علم الدی الدی میں موالسامی آئیل میں صاف کھور ہے ہیں (و بھی عشوون و محمد) بھو
فول المجمعهود و علیہ عمل الدائس شوفاً و غوباً ایعنی فراز تر اوسی میں رکھت ہیں بہور کا تول
ہواورائی پر مشرق و مغرب میں لوگوں کا عمل ہے اس کے بعد ہے" امام مالک ہے چھتیں مروی ہیں''
پر المحسود ہوں المحسومی و بیا ہے اس کے بعد ہے" امام مالک ہے چھتیں مروی ہیں''
پر المحسومی فرائی المحسومی و بیا ہے اس کے بعد ہے" امام مالک ہے چھتیں مروی ہیں''
کا جواب تسعیلی فیات الب حدومیں و باہے'' (روالحق رفانی الدرالحق ارا/۲۰۱۵) (فوری: فقے ہے فقے
القدیم اور برخے ہے ایسی الرائق مراد ہے)

﴿ " صلوة تبييج مسنون " وبابيكوات تحرى فبرنيس ﴾

غیر مقلد مرتب مزید لکھتا ہے'' صلوۃ تنہج مسلون ہے گراس کا یا جماعت اہتمام کمی حدیث ہے ثابت نہیں''

جمیں جیرت ہے کہ فیرمقلدین وہا ہے کا دہاری تو ہاری اے گھر کی بھی خبرتیں ، فیرمقلد مولوی ایوالبر کا ت احمد قلصتہ بین جس پر فیرمقلد محدث گوندلوی کی تقد این بھی ہے "اب روگی فرار شہیج اس کی حقیقت ہے ہے کہ (がりしんつかりもしき)

۔ ﴿ سرکارافقد س مَنْ اَلْفَائِم نے چراعال کرنے والے کانام سرائ رکھ دیا ہے 
ہلا علامہ ابوالحس علی بن افی الکرم الشیائی المعروف با بن الا ثیر نقل کرتے ہیں جناب سرائ فلام حضرت تیم
داری نے کہا کہ سرکارافقد س سرا اُلْفِلْ کی خدمت ہیں حاضر ہوے اور ہم سب حضرت تیم داری کے پائے
فلام سے میرے آقائے بھے محم دیا تو ہیں نے مجد نبوی کو زیتون کے تیل کے چراخوں سے منور کر دیا ای
سے پہلے خورمہ کی گئزی جلتی تھی ہیں سرکارافقد س سرا اُلْفِیْ نے دریافت فر بایا کہ ہماری مجد کو کس نے جمالا
دیا؟ حضرت تیم داری نے عرض کیا ہمرے فلام نے اور میری طرف اشار و کرکے بھے بنایا ہمرکارافقد ی
موالا خور سے دیا نام دریافت فر بایا ہیں نے اپنا نام فتح عرض کر دیا فر بایا نہیں اس کا نام سران ا

" (اسدالغاب في معرفة الصحابين ٢٧١)

نذکورہ حوالہ جات سے قابت ہوا کہ (۱) مسجد ہیں چرا قال کرنا سحالی کی سنت ہے کیونگذا کی سے قبل آؤ خور سہ کجھو روغیرہ کی کھڑیا ہے۔ کہ کہ اور جگا گا او کیے کرنئ کچھو روغیرہ کی کھڑیاں جانا کر روشن کی جاتی تھی (۲) سرکارا قدس سٹاٹیڈ کے شہود کو منوراہ ورجگا گا و کیے کرنئ خمیل فرمایا بلکہ حصرت تمیم داری کے فلام کا نام ہی سراج رکھ ویا (۳) اجلہ سحابہ کرام بیس ہے کس نے کل عمل چراعال کی مخالفت شدگی (۴) جلیل القدر محدث شارح بخاری صاحب فتح الباری علا مدحافظ ان چرعسقلانی اور ابن اشجر نے اس روایت کو بلافقہ ونظر بیان کیا۔

﴿ جليل القدرسلاطين اسلام اور عالمان مكدوطيب كامعمول ﴾

 جليل القدر ائمدوين بفقها ووين مثين كالتبيع تراور وان كتب معتره ين ذكر كرويناي المار المسلك كافى المريد الله كاف المريد الله المام في المريد الله المام أن اطاعت اوران مع مسك جم يهله البت كريك جن المريد الم

﴿مساجديس چراعال، شبيزاوراجماعي دعا كاجوت

غیرمقلدمرت میقات الصیام لکمتنا ب و حتم قرآن کاقریبات کے سلسلدین مجدیش جراغاں ، هید اور طاق دانوں بیں اجماعی دعا کا اجتمام سنت سے تابت نین "

" سنت سے ثابت نہیں ، عدیث سے ثابت نہیں ، پیر مقلدین و بابید کا بہت پر انارونا ہے ، ولاآل کا فیروافیہ سے بیسب چھچے بیان ہو چکا ، اب ، توف طوالت مجدیل چراعاں ، شبینہ اور اجھا می وعاسے متعلق نمبر وار بھٹ کرتے ہیں ، چراعاں آرائش و زیبائش ، زیب وزینت اور جاوٹ میں اصل علت تعقیم و محبت ہے آرائش وزیبائش ، زیب وزینت اور مجاوٹ کے انداز برزیائے ہیں اس وقت کے روائ کے مطابق رائج

﴿ سب سے پہلے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عندنے چراعاں کی ﴾

جيئة حضرت الوسعيد خدرى رضى الله تعالى عند عمروى مبرقر بات يين" اول من اسوج في المساجد تميم الدادى" يعنى جم في سب يهل مساجد ش جراغال كى ده حضرت هيم دارى بين، معلى حل

پالیس نے زائد قدیمین آوایزال ہیں، اور پہشمروں شہروں سے سلاطین وامراء حاضر کیا کرتے ہیں اور ہوستور برابر چاآ ؟ ہے بمیشان تی بلوں شہر تی ہوتی رہی اور روضہ مطہرہ کی تمام آویزال روشنیوں میں سب نے زیادہ خواصورت جوش نے دیکھی وہ فواا دی ہوی قدر لی ہے جونہا ہے خواصورت بی بول ہیں روشنیوں میں سب سے زیادہ خواصورت بی بول ہے جونہا ہے خواصورت بی بول ہے ہوئیا ہے خواصورت بی بول ہے ہوئیا ہے جونہا ہے خواصورت بی بول ہے ہوئیا ہے جونہا ہے خواص میں روشنی کرنے ہے و محظے لگنا ہے اس کی بول ہے ہوئیا ہے اس کے بیادہ اور کناروں پرسونا پڑھا ہوا ہے جواس میں روشنی کرنے ہے و محظے لگنا ہے اس کی بالدہ اور کناروں پرسونا پڑھا ہوا ہے جواس میں روشنی کرنے ہے و محظے لگنا ہے اس کی بالدہ وں عملے ہے جواس میں مصور مصور مصور مصور کا معالم اور کا دانوا ہوا ہوا ہے جواس میں مصور مصور مصور کی بالدہ وں عملے ہے ہوئیا ہو

جۇي ھالىمە ئىم بودى قدس سرەفرىلىت بىل امام اجل تقى الهماية والىدىن الى بىن عبدالكافى السكى قدس سرەمتوفى <u>202</u>ھ ئے خاص اس باب بىل ايك كتاب تاليف فرمائى جس كانام تىنىزىيل الىسكىنسە عىلىي قىلادىل الىمدىندەركىل

(691/r +63466)

(ارشادالسارى شرح البخارى الم

هذه لبذة تحقيقات الامام احمد رضاخان الحنفي القادري البريلوي رضي الله تعالى عنه من الفناواي الرضوية ﴿ الله ملحصاً وملتقطاً \_

﴿ مسجد میں قنادیل و مکی کر حضرت علی نے حضرت عمر کو دعاوی ﴾

ن ..... رضى الله تعالى عنهما .....

بالإدام بالله ين يوطى ما يدار مرفق فريات بن أو اخوج ابن عساكو عن اسمعيل بن زياد قال امر على بن ابى طالب على المساجد في ومضان فيها فناديل فقال نور الله على عمر فى قيره كما دور علينا فى مساجد نا "ايعنى ابن عساكر في اساعيل ابن زياد سروايت كى كد (المابالاعلام بإعلام بيت الحرام ص١٠٠)

ہندا مام اجل سیر ابو الحن نور الدین بن عبداللہ مجودی مدنی قدس سرو معاصر امام جلال الدین سیوطی رحمه معامل الدین سیوطی رحمه معامل اللہ تعالی متوفی الله بین بی عبداللہ اللہ تعالی متوفی الله بین نے خلاصة الوقاء بهاخیار دار المصطفی جن آیک فصل مجدمقدس ( اقدس کے تزک واطنتام و شیشہ آلات و سامان دوشن کے بیان جس وضع فرمائی اور آیک فصل مجدمقدس ( محد نبوی شریف) کے ستونوں، چرافوں وقیرہ کے بیان جس وضع فرمائی اس جس فرماتے ہیں "مجد کریم (مسجد نبوی شریف) کے حتی جس جا مشعلیس جی کرزیارت کی مشہور دالوں بیس روشن کی جاتی جی اور جھے معلوم ندہوا کہ اول اول بیشعلیس کی نے رکھیس اور مجد بیس قدیلوں کی بہت می زئیریں جی کہ اور جھے معلوم ندہوا کہ اول اول بیشعلیس کی نے رکھیس اور مجد بیس قدیلوں کی بہت می زئیریں جی کہ اور جھے معلوم ندہوا کہ اور ایکی روشنی کا دات بھنتا ہوئیتا ا

( e 0 a 1/4 p)

ی میں دو خدافد سی فرماتے ہیں امام حافظ الحدیث محدین التجارت فی ۱۳۳ ہے نے اپنی کتاب الدو الشعب فی اخباد المعدیدہ ہی فرمایا ہے کہ سقف مجد کریم کے استے کلوے میں کدویوار قبلہ سے مجرہ مقدسہ تک ہے جب زائرین مواجہ الذس حضور سیدعالم سی الفیلیس کھڑے ہوں ان کے سروں پر

﴿شبينى نفسه جائز ورواب،

غیرمقلدین و بابیه جس کژک پیژک سے شبیه خلاف سنت قرار دیتے ہیں بھی گانے ہاہے بالموں ڈراموں تھیٹر ول سینما گھروں اور سرکسوں کو بدعت وخلاف سنت قرار نہیں دیتے ، ہرکار خیرے روکنا انکا قدیمی ومورو ثی

(الدرالخاراره) (۱) خودامام الانئه سيدنا امام عظم الوحنيف نعمان بن نابت رمنی الله تعالی عنه نے دور کھت بیں قر آن نثر يف ختم کيا (الدرالخارا/١٣٣)

(۲) بىل احساد بىقىراند الىقىران فىي دى كعة ئىلانىن سىند بلك آپتىن مال تك رات كوايك ركعت ش پورئة آن كى خلاوت كرتے رہے۔ (روالى را/۲۲)

(٣) علائے کرام نے بہاں تک فرمایا ہے کرسلف صالحین ٹیں بعض اکابرون رات ٹیں دوختم فرماتے بعض جاربعض آٹھے۔

(ميزان الشريعة الكبرى / 49)

(۵) آ ﴿ رَشِ مِنقُولَ ہِ کِه امیرالمومنین حضرت علی الرقضّی کوم الله تعالی و جهه الکویم بایاں پاؤل رکاب میں رکھ کرقر آن مجیدشروع فرمائے اور دبنا پاؤل رکاب تک فیس پیچنا کرقر آن مجیدشتم ہو جاتا۔

جند....(اجرت اورلا وَوْاتْلِيكر پر بھی شبينه پر صنا مکروه ومنوع ہے)

هذه تبذة تحقيقات الامام احمدرضا خان الحنفي القاهري البريلوي رضي الله تعالى

عنه

(ترزى ١٤٣١م) (مصنف ابن الي شيبه ١٧٠١) (منداحرين خبل

(mmy)

(نیائی ٹریف/۱۹۰)

بناء مزیدار شادفر ماتے ہیں علی کم عباد الله بالدعاء لیمنی خدا کے بندود ماکولان م پکڑو۔ (تریش باس ۱۹۳۴)(منگلوناص ۱۹۵۵)

من فربايالا تعجزوا في الدعاء فانه لن يهلك مع الدعاء احد لين وعاش تعمر زكروجووعاكرتا د بكابركز بلاك ندوكا ......

(Mar/L) (Mary)

الله الله ليلكم ونهاركم فان الدعاء سلاح المؤمن رات دن الله تعالى عدما ماكو كدوما مسلمان كا بتحيار ب

(منداني يعلى ١٩/١٩/١)

١٧٤ كاروا الدعاء باللعافية عافيت كادعا أكثر مأتكو .....

(hac (21/079)

الاكتومن الدعاء فان الدعاء يود القضاء المبوم وعاكى كثرت كروكد عاقضات ميرم كوروكرتى

( كنزل العمال ١١٣/٢)

الابر والقصاالاالدعاء تقديرك چزے فير للي كروعا ۔۔

(ترندى المساماين مايس والمطلوع ص (١٩٥٥)

المركاراتدى مُؤَيِّلُ في وما كافشيات ارشادفر بالى قوص برام فيوش كاد التكثير ايدا بيا بي وم

من الفتاؤى الرضوية (٧/٥٠٤ تا ١٨٠) ملخصاً وملتقطاً.

﴿ اجْمَاكِي وعاكاهم ﴾

ابنا کی دعا کو بھی وہابیہ نے ظاف سنت تھرا ویا ہے سنت سے تابت نہیں معدیث سے قابت تھیں یہ مرحلے میں کتب وہابیہ سے فیر مقلدین وہابیہ کی عادت مورو شرہ مرحم ہے اسکی بحث بیجھے گزر بھی ہے ،ہم پہلے می کتب وہابیہ سے تابت کر بھے کہ بید نام نہا واگر بز کے تیاد کردہ اہل معدیث ہیں اٹکا پڑھنے پڑھائے سے علم معدیث و اسول معدیث سے کوئی تعلق نہیں جو چیز ان کے اعاظم میں نہیں گویا وہ اپنا وجود ہی نہیں رکھتی ، عالا تکہ منابط مسلمہ ہے اعدم عدم وجود کو مستزم نہیں ہوتا ۔اورعدم قرکر ذکر عدم نہیں استحقات بیر ہے کہ دعا مطلقا اعظم مندو بات دیایہ واجل مطلوبات شرعیہ ہے کہ شارع علیہ العسلو قوالسلام نے ہمیں ہے تھید وقت وضیعی ہیا ت، مطلقا اس کی اجازت دی اور اس کی تعقیر کی رفیت دلائی اوراس کرزگ پرومی آئی الشراح الی ارشاد فر با تا ہے ہما ادعات دیا ہوں دعا کر وہی تھی لے پرومی آئی الشراح الی ارشاد فر با تا ہے ہما ادعات نہول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعاجب تھے کرونگا بڑا اجب مدعوسے السماح الذا دعان تھول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعاجب تھے کوئی ایس بھی کے کرونگا بڑا اجب مدعوسے السماع الذا دعان تھول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعاجب تھے کہ ایس کرونگا بڑا اجب دعات الداع لذا دعان تعدی ہی و اتا معد اذا دعانی لیتی میں کیا رہے بڑا مدیث آئی کیا کہ بول اور شرائ کے ماتھ ہوں جب جھے دعا کرے۔

( يفاري شريف ١١٠١ منڪلوة ص ١٩٦)

مير مزيدارشادفرما تاب باابن آدم انك ما دعوتنى غفرت لك على ماكان منك ولا ابالى، يعنى ارفرزندا دم قرب تك بحد عدما لم يع بايكا تير يركيس كناه بول بخشار بول كااور بحركي كي يرداه فين ريدار الميري

(زندی شریف ۱۲/۲)

 (المجم الكبيرا/١٩٠).

(الييرشرح عامع الصفيرا/١١٠)

الله عديث شريف يس به ك الذا جلس احدكم في مجلس فلا يبوحن منه حتى يقول الله مرات مبحنك الله ربنا و بحمدك لا اله الا الت اغفر لي و تب على فان كان اتى عيراً كان كا لطابع عليه و ان كان مجلس لغو كان كفارة لما كان في ذالك المسجلس الين يب تم يمل يول كي معلى المسجلس الين كان حيث به بالمريد عا المسجلس الين بي به تم يمل يول كي باله يدعا المسجلس الين بي بي بي بي المريد المريد به المريد المريد به الا تا بول تير سواكول مج المعود في المريد المريد به الا تا بول تير سواكول مج المعود في المريد المريد كان يحمد المريد و المريد المريد المريد و المر

قار کین کرام! غیرمقلدین و بابیا پی عادت سے مجبور بوکر مطلق و مقید کی بحث سے صرف نظر کرنے کی وجہ سے سالک را و صلاات جی ، حالا کہ جلیل القدراً تمد دین فقہا ، شرع جتین سیاصول و ضوا بط بیان فر مائے اور جموم واطلاق کو ججت مانا ہے۔

بن فاهل اجل على مديت الله بهارى عليدهمة البارى قرائة ين شاع وذاع احتجاجهم سلفاً وخلفاً

دعا کی کوٹ کریں گے۔

(12r/rs27).

بههمن سوه ان بستجیب الله له عبدالشداند فلیکتر من الدعاء عندالر ساء یعنی بوتوش آئے کاللہ تعالی تختیوں میں اس کی دعا قبول قربائے وہ زی میں دعا کی کثرت رکھے۔

(ترفد كاشريف ١٤١٠/١م المقلوص ١٩٥)

الله مطلقاً ارشاد قرمايا الدعاء هو العبادة ، الدعاء منع العبادة وعاعم ادت بوعاعم اوت كامغر

(مقلوة عن ١٩١)

جيا اور جماعت (اجماع) يس بوي بركت بي كولك فرمايايد الله على الجماعة،.....

(r9/r(327)

﴿ چاليس مردان حق يس ايك ولي موتا ب ﴾

جيد مسلمانول كى اجتماعى وعااقرب النول ب عديث شريف مين به افائشهدت امة من الامم وهم اربعون فصاعداً جاز الله تعالى شهادتهم يعن جب كوئى بتماعيت عاضر بواور بها ليس افراد ياس سازياد وبول تواند تعالى ان كي شهادت كوجائز قرار ويتاب

مريد فرماتے بين والعمل بالمطلق يقتضى الاطلاق يعنى مطلق يكل بين اطلاق كالحاظ موتا ہے۔ (مسلم الثبوت ص ١١٩)

بند فقية بليل علامه كمال الدين محر بن عبد الواحد بن البهام كي تحرير الاصول بين ب السعسمسل بسه ان يعجوى في محل ما صدق عليه المطلق ليعنى اس رهمل يون كرجس رمطلق صاوق آتا باس بين عمم جاري بوگار

(التريواترياردد ١٥١٦)

نیز فیرمقلدین و بابیکا محض بیدوی کرنا کدمساجدین چراغان، شبینه واجناعی دعاد فیره و فیره سنت سے نابت بیس جہالت پربنی ہے قطع نظر نذکورہ شوام شینه وداناک قطعہ سے معدم ثبوت وجوت عدم میں زبین وآسان کا فرق ہے۔

به شارك على كاملامه احدين محرقسطا فى عليه الرحد فرمات بين المضعل يدل على البحو ازوعدم المضعل لايدل على الممتع ليحق كرنا توجوازكى دليل باور شكرنامم انعت كى دليل نيس (الوابب المدرية معرى ١٩٧١)

پئیمولانا شادعبدالعزیز محدث وہلوی علیہ الرحد فرماتے ہیں نکسو دن جیسنے دیدگس ست و مستع فو مو دن جین ہے دیدگو است لین شرکنا اور چیز ہے اور سے کرنا اور چیز ہے ........... ( تخذا ثناء عشریم ۲۲۹)

هذه نبلة تعقيقات الامام احمدوضاخان الحنقي القادري البريلوي وضي الله تعالى عنه

> من مولفاته الفيّمة ملحصاً وملتفطاً \_ اعتكاف النساء كتب حديث وفقه كي روشتي ميس

" فیرمقلد مرتب میقات الصیام لکعتاب" آخری عشره بین اعتکاف بیشمنا سنت ہے لیکن عورتوں کا محمروں بین اعتکاف بیشمنا سنت سے تابت نہیں اور شدی از واج مطیرات کے عمل سے تابت ہے"

جس طرح فیل شمس سر مشی اور مجلفے ہے تیں رکتے ای طرح فیر مقلدین و بابیا پایا پایا تھا اور باجارہا ہے،

عار الحصم اتنا حواس یا فید ہو چکا ہے کہ منہ نہ نہا کی گئو لگانے لگا ہے لکھتا ہے "عورتوں کا گھروں

عمر اعتکاف بیشونا سنت ہے قابت میں ، جو چنے کی بات اے بار بار سونا۔ اور حق ہے کہ وبابیہ کا

عدید فیجی ہے دور کا واسط مجی تیں ، بغاری شریف کا بھی گھٹی ترفی نام بی نام بائے ہیں طالا تکہ بغاری شریف اور دیگر کتب حدیث میں ہجان النہ می صلی اللہ علیہ و سلم کیان یعند کف العشو شریف اور دیگر کتب حدیث میں ہے ان النہ می صلی اللہ علیہ و سلم کیان یعند کف العشو رمضان کے آخری عشر و کا احتکاف کرتے ہے گئی کی الشرتعالی نے آپ اور فات ای پہر آپ کے احدا آپکی الاوا احدوم من یعدد ، ایش سرکا دافد کی مشاکل الاوا احدوم من دورت کا احتکاف کرتے ہے تھے گئی کی الشرتعالی نے آپ اور فات ای پیر آپ کے احدا آپکی اور واج نے احداثی کی کے آپ کے احدا آپکی اور واج نے اور فات ای پیر آپ کے احدا آپکی اور واج نے اور فات ای پیر آپ کے احدا آپکی اور واج نے احداثی کی اور واج کی احداثی کی اور واج کی اور واج کی احداثی کیا۔

( يؤارى الرائدة مسلم الراء الدورة والراء المستعمل والمراهم

الله الصلوة والسلام لفعلهن ولذاقال الفقهاء يستحب للساء في مكانهن "يتخاسركار عليه الصلوة والسلام لفعلهن ولذاقال الفقهاء يستحب للساء في مكانهن "يتخاسركار اقدس مخافية كم بعد ازواج مطهرات نے اپنے كروں بس امتكاف كيا اسك ذكوره طرز عمل يركاراقدس مخافية كى عدم رضامندى كى وجب، اى لئے فتها كرام فرماتے إلى كرمورتوں كيلي اسكے كروں بيس احتكاف كرنامتوب ہے كروں بيس احتكاف كرنامتوب ہے

(mry/m=15/1)

اوردومرى روايت يمن باعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرأة من ازواجه يعنى مركارا فدس مَلَّ الْيَعْمَ كِما تُحدَّ بِكَ ازواج ثين عاليك في اعتَكافُ كيار (بنارى ١٢٥١م الناباد من ١٢٥٠) ص ١٢٤)

اوراز واج مطہرات کا وہ طرز عمل جس پر سرکار اقد س سوائی فیائے عدم رضا مندی کا اظہار فرمایا سیمین وغیر حمایش فرکور ہے آپ نے سمجد سے از واج مطہرات کے اعتکاف کیلئے لگائے گئے فیصے

محلواديئ تقيملضار

قاطعہ و ناطقہ کتب وہاہیہ سے غیر مقلدین وہاہیہ کے مقاصد وطرز حیات ، عقائد و نظریات ، اختر اعات و مصنوعات اور تکاذب ٹابت کر چکے ہیں شریعت مطہرہ عیادات سے قبل ایمان واسلام جا ہتی ہے اور انہیں ایمان واسلام نہیں من مانی عبادات کی قلرہے۔

#### ﴿ وبالى اورشب قدر ﴾

وبالی مرتب میقات الصیام لکمتا باسب قدرکوآخری عشرے بیس الماش کریں آپ آخری مشره پورک دات عبادت بی گزارتے تھے ( بخاری وسلم ) "۔

اس كاجواب مذكوره بالاكزشة جواب بين بوكيا\_

ه صدقه فطر کی مقدار واجناس میں غیر مقلداندا جنتها دکار و وابطال ﴾ غیر مقلد مرتب میقات انسیام لکتتا ہے' صدقة الفطر تمجور دیگر اجناس ایک صاع یعنی از حائی کلو (2.5kg) فابت ہے جو کہ نماز میدیے قبل اوا کرنا ضروری ہے''۔

اوردیگراز واج مطهرات نے ازخود یا حضرت عائشرضی الله تعالی عنها ہے ہو چھ کر خیے لگا کے تھے، یا پھر
اس وجہ سے کہ مجدیش عام مسلمان دیباتی اور منافقین سب حتم کے لوگ آئے تھے اور از واج مطهرات کو اپنی طبح الی اور منافقین سب حتم کے لوگ آئے تھے اور از واج مطہرات کا مبحد میں فیصے اپنی حاجات کی وجہ سے بار بار مجدیش آنا جاتا پڑتا مالی لئے آپ نے از واج مطہرات سے اعتکاف النہاء لکوانا پہند فیمی فر مایا، بہر حال سرکار افد س سنا تھائے کے طرز محل اور از واج مطہرات سے اعتکاف النہاء لکوانا پہند فیمی فر مایا، بہر حال سرکار افد س سنا تھائے کے طرز محل اور از واج مطہرات سے اعتکاف النہاء علیمت ہے، ای طرح جڑا علامہ شامی فقد س مرہ السامی نے بھی موراق کی گھروں بیس اعتکاف بیشمنا تا بت

(ردائحارش الدرائقار ١١٥٠١)

جلیل القدرفقها ، وائمر دین تثین کا عتکاف النساء ثابت فرمادینا بھی ہمارے لئے جمت ہے ، بیاولی المامر بیس شامل جیں انکی اطاعت اوران سے تمسک پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے ،

کا صلوٰۃ وصوم ہے بل ایمان واسلام کا شخص لا زم وضروری ہے گ وہائی مرتب میغات العیام تکستا ہے ' جوشص دوز در کا کر جموٹ اور پرائی ترک نذکرے اللہ اس کے بھوے بیاے دہنے کی بچھر پر دانے میں کرتا ' ( بغاری )

جھوٹ اور برائی روز ور کنے کے بعدروز ، کیلئے انتصال دو ایس موجب گناد میں اور روز ور کھتے ہے پہلے وین داسلام کا تحقق او زم دشروری ہے جن کا اسلام کی شہوان کا روز و کیے مجے بوسکتا ہے؟ ہم پہلے على دارال ﴿ عيد كار ذكر تمس كار ذك فقل غير مقلداندا جبتها دوتياس ﴾

ا ہے ہی ہولی اور دیوالی (۳) ہوجا کفر ہے کہ بیام ادت فیمراطلہ ہے مرام لیلا (۴) اور جمع آخمی (۵) اور دام نومی (۱) وغیرہ جیے میلوں تہواروں اور جلوں پڑتی بیس شر کے ہوکر انگی شان و هو کت بو ها تا کفر ہے معلق ا۔

(بهارشرايعت ۱۸۲۹)

ائيان جوني منشان سليب وفيره-

چھو خلھا یہ ہے ہم مکہ معظمہ سے آب زم زم اوسے ہیں ہندوگادگا سے گنگا جل لاتے ہیں ہم بھی ہا تھ طلاتے ہیں بیودونساری بھی ہم بھی داؤھی رکھتے ہیں سکھ بھی رکھتے ہیں کیا ہم مکہ معظم سے آب زم زم المانا دہاتھ ماریا دواؤھی رکھنا تھوڑ ویں سرکار افتدس ملی تیکنے نے عاشورہ کے دوزہ کا تھم ویا صال تک اس میں مشاہبت مدد فطرواجب بعرمراس كاونت بين أكراوان كياتواب اواكرو اواندك نيس ماقط د بوكا مفايدا كرنا قضا ب الكراب كاداى ب مفايدا الى ب (الدرالات الاستان)

اگرچەستون الل نمازعىداداكردىغاسىيە

( : خاری شریف (۲۰۳/

ميدالفرع الماداكسالونى باكر چداود شريكى اوادو جائكالكن تا فيردين كرنى بإي يوكدوديث شريف ش بي بيمه كادوزه آسال وزين كورميان ملق ربتاب دب تك مدد فطرادان كرين المرادان كرين ( تاريخ بغدادان كريمان)

ادم بكرفتها وكرام ما تدوين من تمسك اوركت فقاكال أن احجان موناهم بهلي ابت كريك يس-

فاص كردر مختاركي منظرت ورفعت و جحيت و مقيوليت كيار بين الاالم سيهايان عابر عابدين شاى الذال المسال في المنظر و صار المسال في فرات على الانتظار و صار في الاحتصار و فحاق في الاشتهار على الشمس في وابعة النهاو حتى اكب الناس البه و حسار مفزعهم البه و هو المحرى بان بطلب ويكون البه المذاهب فانه الطواز المذهب في المسلم مفزعهم البه وهو المحرى بان بطلب ويكون البه المذاهب فانه الطواز المذهب في المسلم المسلم مفزعهم البه وهو المحرى بان بطلب ويكون البه المذاهب فانه الطواز المذهب في المسلم المسلم المسلم المواز المذهب في المسلم ا

باتی غیرمقلدین و بابیکاصدق فطرے تعلق ب یا مدم تعلق اسکی بیت محرشتہ سے پیستہ جواب میں كذر بكى

الله كلى حديث كتحت ما على قارى تفى عليه الرحمة فرمات الله قديمة على ان التحويم انها يعلم بالوحى لاما لهوى الينى ال شراس بات يرتبيب كرحرمت مرف وقى ب معلوم موتى ب ندكتم القسائى سے .....

(101/A=5/)

جه دوسرى حديث كر قت ملاطل قارى خفى عليه الرحمة فريات بين الهيسة أن الاحسل فسي الاشيساء الاباحة يعن ب قب اشياء بس السل اباحث ب

(191/A=15/)

ابت ہوگیا کماشیاہ میں اصل اباحث ہاورسکوت عندمباح ہے، حرمت دیمانعت ندتو کسی چیز کے سے ہونے سے الازم آتی ہاور ندی احسل الاحسواء فیرمقلدین و باہیری فیم نفسانی سے بلک صرف وق سے معلوم ہوتی ہے،

# ﴿ شرزمة للياري لحيه طويله مكروه ٢٠

بڑا غیر مقلدین وہا پیدنے واڑھی منڈ وانے والوں کو برانیس کہا کدائی مشاہبت ہے دینوں ، یہوویوں ، اعرانیوں ہے اللہ اللہ مشاہبت ہے دینوں ، یہوویوں ، اعرانیوں ہے مشاہبت ہوجاتی ہے حال تکدید ہی گروہ اور ناپشد ہے ، اعام ابوز کریا ، گی بن شرف نو وی علیدالرجہ فرماتے ہیں ۔ " تنگرہ الشہرة فی تعظیمها کماتیکوہ فی قصها و جزها "واڑی کو صرشیرت تک بوجاتا این بہت زیادہ طولها جدا" یعنی امام مالک نے داڑھی کا بہت زیادہ طولها جدا" یعنی امام مالک نے داڑھی کا بہت زیادہ طولها جدا" یعنی امام مالک نے داڑھی کا بہت زیادہ طولها کی کرنا کروہ فرمایاں

(شرح لمسلم للتو وي مع صحيم سلم / ١٢٩)

منه فیرمقلدین وباید بهت زیاده طویل دازهی رکھتے ہیں اتصویر بناتے ، بنواتے ہیں ، ٹیلی ویژن و کھتے ہیں ڈرنگ مشروبات چنہی سیون اپ ،ڈیو کوکا کولا وغیروپیتے ہیں انگریزی ادوبیاستعمال کرتے ہیں ویگر یبود و نساری تھی پھر فرمایا ہم دو روز ہے رکھیں کے پکھے فرق کر دیا مگر بخوف مثابہت بند ند کیا ، ......(مقتلوة ص ۱۵)

ای طرح اگر عید کارد ول پرفتش عریال انسانول اور جانورول کی نصاویر کارنون ہے ہورہ شعروشاعری وغیرہ خلاف شرع چیزیں ہول اویقینا نا جائز اور گناو ہوئے لیکن اگران پر کعبہ معظمہ ،روضہ مقدسہ بطین اقدی، حزارات صحاب واولیاء اہم شبرک مقامات اور پھولوں ، درختوں ، پودول وغیر وکی تصاویر جمہ وفعت اور دینی اسلامی اشعار کلمات تمریک ہوئی آو جائز ومباح ہیں ، کیونکہ اشیاء میں اصل اباحت ہے علامہ شامی قدس سرو السامی فرماتے ہیں السعب محتساد ان الاصل الابساحة ، . . . . . . . . . . . . . . . (روالحقار علی الله والحقار ال

بالدهديث شريف شنب "فسا احل فهو حلال وساحرم فهو حرام وساسكت عنه فهو عنوام وساسكت عنه فهو عفو "دومرى جدب" الحلال ساحل الله في كتابه والحرام ساحرم الله في كتابه وماسكت عنه فهو مساعفي عنه" ظاسريب كم شاللة قالى في تراب شي طال فرادياوه طال باور شاح في كتاب شي حرام فرما دياده حرام بي ترك بارت من سكوت فرما يا ده مهار ب

<sup>(</sup>سٹیر)(۱) فیدائیک کیڑے کا تھوا ہوائی کا فراپ ٹائٹ ہوگا ہے جس کے اور ایسے دھائے سے ملائل کی جاتی جس دھائے کارٹ س کیڑے کے خلاف ہونا خاص کر بیدا ان شانوں پر ہوتی تھی بھش نے بیامی کہا کہ شانوں کی کوڑھنیس بھی بھی بھی بیدا ان کیڑ ہوتی تھی بیکڑے الی اسے شار دیری ہے۔

<sup>(</sup>٣) رود الراح من المداها من كوكت وي عن المواد المداها كرك من الله يعن المدون وي بالمواد كي ما من والموادين الم عن البيان لين وي المداها المسارك وي المرابط من المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط وي المن (٣) وعدول في المرابع وي عمل والمرابط والمرابع وي .

<sup>(</sup>١٥) يندوي كالكيديد يورام يندرك دون (بديات ما م الم الم الكيار في مديايات ب

<sup>(</sup>۵) بھود کا ایک تورش کی کرش کے قبل کو ٹول کی حول بال ہے اگر فی معدوں کے گئی ہے سے میں سے بوجوں می سے قبر او ہوہ مصاد اور کی کہتے وی معدودی کے قبیدے کے مطابق اس کا کا مائٹر کو کوٹ کے گفات اعدام ہے ،

<sup>-</sup> のこかはあるいとかというないないないないがらいしてのの(1)

ہوے و اخت کہاراور بھر آن وحد يث وه معدوم في ديد كردار في " ............... الاقتماد في (mg/2) 1/2

المداستاذ الوبايد ميال نذير سين و باوى غير مقلد في الحرية كاساته ويااوراك الحرية المرت كى جان يهانى مان كرواع فارتصة بين" تين اليول إحد جب يدى طرح الن قام مو يكا تب الى فم والن مجم جواب بالكل تشدرت وتوانا تحى الحريزى كيف شل تانها دياجس ك سل شل ايك بزارتين مود سيداد مندرجة لي ماركيكليس المين" ......

(かんかこんかこしん)

الله مولوى الما على والحد على الكويس الك موال كرجواب على كما" الكريزول ير جاوكم عادا جي على الك قويم الحى رجيت إلى دوس عدار عدار الكاليالها كرة عرود الكالكالكاك كالمكالك الكالكاك كالمكالك جمين الى حكومت ين برطرح آزادى ب بكدان يركونى علدة در وقة مسلما فول يرفض ب كدووالنا -الزير اورا بي كورنسك مِ آ في ناآن وينا "

(حات ليدي ١٣٢٠)

#### المسكلمات فاتمه 🗠

ہم نے بغضلہ تعالی خانفین الل سنت نیر سقادین و باب کے کیلنڈ دسے تات العبام میں شاقع شده جمله جارحاندرا تبامات والزامات اورخود ساخته استدلالات كا ذمدواراند ميثيت سيطى الترتيب عمل وخصل على وتحقیق جواب دیا ہے، غیر مقلدین وباب کو جاہے كدوہ ہمى مثانت اور بجيدگى سے نمبر وار مسخدوار مارے دائل كاعلى تحقيقى مدود وقيودش ووكراؤ وكري اورابيا جواب وي كمل مون كے ساتھ ساتھ خودساخت قياس اورس كمزت اجتهاد يرتني شهو بقسير بالراسة كالمكيندداروه كاس شهوه ا بنے اصول واولہ شرعیہ" قرآن وحدیث"اور ان کتب حدیث سے استدلال واستناد کریں جن کے جامعين ومرتبين غير مقلد بول ام كزشته ابحاث بثن ثابت كريجك بين كدغير مقلدين كاان كتب مديث

ےاستداول واستناو كرنا باطل ہے جن كدج أمعين ومرتبين مقلد جين،

آگلریزی ساز و سامان استعمال کرتے ہیں وغیر ہ وغیرہ ، کیا اب ہندوؤں بمکصوں ، بیمودیوں ، بصرافیوں و مجالا الله المنظل اور مثابت ثيل موكى ؟ اور غير مقلدين وبإيها شاران شن ميل موكا ؟ مركارا قدس ملكالم فرائے ہیں اس تشبه بقوم فهومنهم "جو کاقوم ے مثابت رکے ووائیں بی سے ب (r+r/t5515/f)\_\_\_\_\_\_ "الهس منا من تشبه بغير نا لا تشبهوابا ليهود ولا با لنصارى" بم ش عرفيل جومار عقير 

### ﴿ وبابيك يبودونسارى عوفاداريال ﴾

ہمیں جرت ہے کہ غیر مقلدین و باہیے مید کارا ، کو کرمس کارڈ کی نقل قرار دے کریبود ونصاری ہے مشاہبت البت كردب جي اورخود مندوستان يل الكريزول ، يهوويول ، نعراندل كى مريكي اورحايت يل يروان ير رب ين اورآ خوش هرانيت و يهوديت ين بيفركر الكريز ، جبادكو برا كناه قرارد ، كرا يلي وفا واربال ثابت كررب مين الانامينوائ وابد نواب صديق حسن خان بحويال لكمة بي جب بيالك وارالسلام ہوا تو چریہاں جہاد کرنا کیا معنی بلک عرم جہاد ایک جگد ایک گناہ ہے بوے گناہوں سے " (ترجمان وبابيش ١٥)

الله بنگ آزادی عدماء سے اپنے فرق برأت كا ظباركرتے ہوئے بالثوات وبايد انواب صديق صن خان مجویانی دوسری جگد اکت اے السی نے ندستا ہوگا کہ آج تک کوئی موصد تنج سنت، حدیث وقر آن بر صلنے والل بوفائی اور قرار او زنے کا مرتکب ہوایا فتندا تکیزی اور بطاوت برآ مادہ ہوا جیتے لوگوں نے غدروشروفساد كيااور حكام انگلشيد يرسرعناد بوت ووب كرب مقلدان فديب عنى شف"

( ( Salucian)

پیلا امیرو بابیه مولوی محیر سین بنالوی نے الا تقساد فی سیائل الجباد تا می کتاب بھی اورانگریزول کے خلاف لڑے والے بچاہدین کے خلاف فتوے جاری کے ایک جگر آگھتا ہے" مفسد کے ۱۸۵ ء میں جوسلمان شریک

ہم بغضلہ تعالی ولیعون حیبہالاعلی سی تیج ہا، ام الائمہ کاشف الخمہ سراج الاسسید نالہام اعظم ایوحنیفہ نعمان ہن ثابت ، سید ناخوث اعظم ، سید نا داتا گئے بخش علی جو پری ، حضرت خواجہ اجمیری ، سید نا اعلیٰ حضرت مجد و اعظم رضی اللہ تعالی عنہم کے روحانی فیض اور تصرف پر امید کرتے ہوئے غیر مقلدین وہا ہے کو عام چیائے کرتے جیں کہ جارے ولائل وشواہد و حوالہ جات کو فلط ثابت کرتی ، اور ان کا مفصل و کمل جو اب شائع کرتے اور منافی بچاس بڑار ( \* \* \* \* \* ) رو ہے نفلہ وصول پائیں ، یا در ہے چند ہاتوں کا جزوی جو ب تابل تول نہ ہوگا ،

وگر جواب شدد سے علیں اور بفضلہ بنائی ہرگز شدد سے عیس کے تو کم اٹنا تو شعور دکھیں کہ شفتے ہے گھر میں بیٹھ کر چھ بیٹھ کر چھڑ چھنگنے کی ایندا وٹیس کرنی چاہیے کیونکہ رب تیارک و تعالی سے مجبو یوں (انبیاء وسحاب وائر و فقہا و اولیاء کرام جو خدا و ندفتہ وس سے محکم قلعوں میں بحفاظت ہیں) کو تمہاری کنگر یوں سے کیا ضرر پہنچ سکتا ہے ملیک کا میکن اگر اوھرسے ایک چھڑ بھی آیا تو تمہیں 'حدجار ، قامن سسجیل ''کا ساں اور ''محصل ما کول ''کا میز انجکھادے گا۔

وسيعلم الذين ظلموااى منقلب ينقلبون ... اللهم انى اسئلك بعلماء امة حبيبك محمد والمناز ترحمنا بهم فى الدنيا والآخرة وترزقنا بجاههم عندك العلم النافع والقلب الخاشع والعفو والعافية والمغفرة وصل وسلم و بارك على خاتم النبيين بدرسماء المرسلين محمد و اله والائمة المجتهدين والمقلدين لهم باحسان الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين والله تعالى اعلم وعلمه وجل مجده اتم واحكم هذا آخر مارقمه قلم الفقير الرضوى سردار احمد رضا مشرف القادرى غفرله ربه القوى (ميلسى، باكستان) (يوم الاربعاء الشوال المكرة في)

0000000000











Email:muslimkltabevi@gmail.com